هيقت ُ نشكرُ

# حقيقت بمنتظر

#### بيش لفظ

آسان کے ستاروں بارش کے قطروں ورختوں کے پٹوں محراکی ریت اور زمین وآسان کے ذروں کی مانند با نتیا شکر وقعریف کے مشتق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اکیلا اور تنیا ہوما اُس کی صفت اور ہزرگی و ہرتری نیز بڑائی اورا چھائی جس کی خوبی ہے۔ کوئی شخص ایسانہیں جو اُس کی ذات کی عظمت کے متعلق سوچے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اورکوئی دل ایسانہیں جو اُس کی جیب وغریب صنعتوں سے ایک لحظ خافل رہے کہ ان کی ہستی کیا ہے اور یہ کسی کیا ہے اور ہی کسی کی تجاب وغریب منعتوں سے ایک لحظ خافل رہے کہ ان کی ہستی کیا ہے اور ہرصا حب کسی کی قدرت سے بن اور چل رہی ہے۔ با نتیا درود حضر سے محمد علی شکے ہوسب نبیوں کے سردار اور ہرصا حب ایمان کے رہبر ورہنما ہیں۔

آئ کا مسلمان اس ابہام کا شکار ہے کہ چودہ سوسال پہلے نازل ہونے والی کتاب اور اُس میں بیان کردہ ضابطۂ حیات کی آئ کے پیچیدہ دور میں کیاا ہمیت اور اس کے ساتھ کیا مطابقت ہے۔ اس ابہام کی بنیا دی وجہتر آن اور حدیث کے پیغام کو سطی طور پراور روا بتی انداز میں دیکھنے کی روش ہے۔ حالا تکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ نوروفکر اور حکمت کے ذریعے اس کی روح تک چیننے کی کوشش کی جائے تا کہ آئ کی معروضی حقیقتوں کے تناظر میں اور آئ کی ضروریا سے کے مطابق اس ہے۔ را جہائی واستفادہ کیا جائے ہے۔

ہمارے بیباں دینی معاملات پر بحث کے دوران عموماً غور وفکرا ور دلیل ویر ہان کی بجائے جذبا تیت کومقدم سمجھا جاتا ہے جس کے نتیجہ میں اتفاق کی بجائے نفاق کوفر وغ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے پر مکس پر وفیسرا حمدر فیق اختر کا انداز فکرسوچ و بچار پرمخی اورفکرانگیز ہے جوآپ ہے اپنی رائے پراز سرِنوغور کرنے کامطالبہ کرتا ہے۔

قار کین سے میدبات بھی پوشیدہ ندر ہے کہ پروفیسرا حدر فیق اختر طویل عرصہ تک مختلف نظریات کی گھیاں سلجھانے میں مصروف رہے۔ انہوں نے ہر فلیفئ تہذیبوں کی تاریخ 'ادب' نصوف ورا سلام کا گہرا مطالعہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حروف منطعات پر بھی غور کرنا شروع کیا تواللہ نے آپ کو اِن حروف کے علم ہے بھی نوازا۔ لہذا جو نبی کوئی بھی مام پروفیسر صاحب کے کا نوں تک پہنچتا ہے تو اس نام ہے کچڑی پوری شخصیت ذہن میں اُمر جاتی ہے کیونکہ بقول مام پروفیسر صاحب کے کا نوں تک پہنچتا ہے تو اس نام ہے کھڑی پوری شخصیت ذہن میں اُمر جاتی ہے کیونکہ بقول

هيقت والمتظر

ر وفیسر صاحب إن حروف میں لوگوں کے ذہنی اور روحانی حالات درج ہیں۔ آپ آنے والے سائل کو کاغذی ایک چٹ پر چنداسا والجی اور دعا کیں لکھ دیتے ہیں۔ جوانہیں پڑھتارہتا ہے وہ جہاں اور بہت ساری تبدیلیاں محسوس کرتا ہے وہاں وہ بقینی طور پر ذہنی سکون اور قبی طمانیت کی دولت حاصل کر لیتا ہے جو آج کے تشویشی اور بے کیفی کے دور میں بہت بڑی فعت ہے۔

ر وفیسر صاحب نے مرو بہنظریات کے ابہام کو دور کرنے کی کوشش کی ہے جس سے ہر متم کے شکوک و شہبات دُور ہو سکتے ہیں اورا سلام کی حقانیت اور صدافت اس طرح آشکار ہو سکتی ہے جس طرح سورج کی روشنی ہرتا رکی کو کا فور کردیتی ہے۔ حقيقت ُ بِنْ تَظَرِ

#### دُ عا

اعوذ بالله السميع العليم من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

> رب أدخلني مدخل صدق واخر جني مخرج صدق واجعل لَي من لدنك سلطنا نصيراً ○ (كا(الامراء): ٨٠)

سبحن ربك رب العزة عما يصفون ٥ وسلام على المرسلين ٥ والحمد لله رب العلمين ٥ (١٨٢- ١٨١)

هَيْقَتُ إِنْ تَعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

حقيقت ُ مُتكَفّر عقيقة عند مُتكفّر عقيقة عند مُتكفّر عند المنظم المنطقة عند المنطقة عند المنطقة المنطق

# بإكستان اوراسلام

یکچر

سوالات وجوابات

پاکتان کی اسلام ہے دُوری

نقیم ہند میں نہ بمی رہنماؤں کا کردار

اسلام کو کیے جھیں؟

نیر مسلموں کو مسلمان کیے کریں؟

د جال کب آئے گا؟

حقيقت ُ بِنتَكَارِ

هيقت ُ بنتظر علي المعلق المعلق

# پا کستان اور اسلام

سب سے پہلے میں آپ کو آزادی کے اس مبارک دن کی مبارک با و پیش کرتا ہوں۔ پاکتان اگر چہ پاک
لوگوں کی سرزمین ہونا چاہیے تھالیکن ایسا ہوئیں سکا۔ آزادی کے بے ثاراوصاف ہم تک نہیں پہنچ اوراس لفظ مبارک
میں جوامن جوقرار جوخلوص ہے اُس سے بھی ہماری آشنائی نہیں ہوئی۔ گر بہر حال ایک ایسی مملکت معرض وجود میں آئی
جس کے حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری وجوباتے تھیں۔

حضرات گرامی دانگریز محکمرانوں نے مسلمانوں کو حریف محکمران مجھ کر اُن پر بے شارنفسیاتی ذاتوں کے حربے استعال کیے۔ اُن کے آبا وَاجِداد کے وہ شاندارلباس جو اُن کی عظمتوں کی نشاند ہی کرتے ہے اُن کے آبا وَاجِداد کے وہ شاندارلباس جو اُن کی عظمتوں کی نشاند ہی کرتے ہے اُن کو آبا وہ اُن کو آبا وہ اُن کو آبا کو آبا کہ اُن کی اپنی ہو اِن آ ناوُں کے خلاف جدوجہد کے آبا کی آبی تو وہ حریت پہند تو م تھی جو اِن آ ناوُں کے خلاف جدوجہد کے آبا کی آبی تو وہ صرف مسلمان تھی ۔ انگریزوں کو آب با ت کا بخو بی علم تھا اور انہوں نے مسلمل کوشش کی کہ ایسے حالات بیدا کیے جا کیں کہ ہند وکوریز کی حاصل ہوجا تے۔ عددی ریز کی تو تھی 'نفسیاتی ریز کی بھی دی جا کے تاکہ مسلمانا نِ ہندا پئی لیستی فکر میں ایسے ہند وکوریز کی حاصل ہوجا تے۔ عددی ریز کی تو تھی 'نفسیاتی ریز کی بھی دی جا کے تاکہ مسلمانا نِ ہندا پئی لیستی فکر میں ایسے المجمیں کہ بقول اقال:

وہ فاقد کش کہ موت ہے ڈرنا نہیں ذرا روح محمظے اس کے بدن ہے نکال دو

حضرات گرای ایک اور بہت بڑا حرب تعلیمی شعبہ میں بھی استعال کیا گیا 'جوعلی تو جیہات ہے متعلق تھا۔ برصغیر میں انگریزوں نے سب سے ابتدائی جومضمون متعارف کرایا' وہ فلسفہ تھا۔ فلسفہ جوسوال کرتا بھی ہے اور جوا ہا نگا بھی ہے۔ فلسفہ جو تشکیک ہے۔ بیا کسمفسلہ چینج کیا۔ برحسمی سے اسلام اب وہ اسلام نیمی رہا۔ سلطنت کرنے والا تھا اوراً میں تشکیک نے ہماری نہ بھی اقدار کو مسلسل چینج کیا۔ برحسمی سے اسلام اب وہ اسلام نیمی رہا۔ سلطنت عثانیہ کے زوال کے بعد سلطان سلیمان ویشان کی نتو جات کے بعد مسلمانوں نے بیفلا بچھ لیا تھا کہ نتو جات ہمیشدان کا مقدر رہیں گی کسی قوم کے لیے شکست اتنی بری نہیں ہوتی گر کسی قوم کے لیے مسلسل فی اُن کے تکہرات والے میں اضافہ کرتی ہے اوران کی علمیٰ ذہنی اور عظلی تو جیہا ہے کوئت کردیتی ہے۔ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔

هيقت ُ نَشَكُر عَمْ عَلَيْهِ عَلَى مُعَلِّمُ عَلَيْهِ عَلَى مُعَلِّمُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى المُعَلِّم

اس خفری ونیا میں بدوا حد نظر یہ ہے کہ جمد رسول اللہ عقطی کے بعدا سلام کی اشاعت کے بعد کوئی نظریہ دنیا میں اتنا مقدر نہیں رہاجتنا سلام رہا۔ چا ہے پی کمز ورحالت میں تھا' چا ہے بہتر حالت میں تھا۔ اسلام تیرہ سوہ ہیں دنیا کے انتہائی مقدر ندا ہب میں رہاوراًن لوگوں نے تیرہ سوہ بی بی نخالف اقوام کو بمیشدا حساس کمتری کے سوا کہ خونیمی دیا۔ یہ وہ ند ہب تھا جو بمیشد کی نہ کی صورت میں افتدار میں رہا۔ اگر عرب گئے تو دیکمی آگئے۔ دیلمی گئے تو سلوں نہیں ہوا۔ یہ وہ فت اور ایک وہ وقت تھا جہ سلوں کی گئے تو تیوری ترک آگئے وہ فت تھا جہ سلول تھا وہ بھی تھا جہ سلول سلول سلول سلول سلول نے ان تھا تھا۔ انقاق دوری طرف سلول سلول سلول نہیں اور ایران میں صفوی سلول عباس اعظم سریر آ رائے سلولت تھا۔ انقاق دوری کر کے اس کے سلولت تھا۔ انقاق دوری کر نے والے اور ایران کر کے والے اور ایران کی کھیے کہ سب کے ساتھ دونیشان گلتا ہے اعظم ۔ بیصرف بحکم انی کرنے والے اور ایران میں صفوی سلول عباس اعظم سریر آ رائے سلولت تھا۔ انقاق دیکھیے کہ سب کے ساتھ دونیشان گلتا ہے اعظم ۔ بیصرف بحکم انی کرنے والے اور ایران میں صفوی سلول عباس اعظم سریر آ رائے سلولت تھا۔ انقاق دیکھیے کہ سب کے ساتھ دونیشان گلتا ہے اعظم ۔ بیصرف بحکم انی کرنے والے اور ایران میں صفوی سلول دیا وہ میں دیا ہے میں ان گلتا ہے اعظم ۔ بیصرف بحکم انی کرنے والے اور ایران میں میں دیا ہو دیا ہو کیں ان کا کہ دیکھیے کہ سب کے ساتھ دونیشان گلتا ہے اعظم ۔ بیصرف بحکم انی کرنے والے اور ایران میں میں دیا ہو دیا ہو دیا کہ دیکھیے کہ سب کے ساتھ دیں گلتا ہے اور ایران کی کھی کہ دیا کے دیا کہ میں کو ان کے سلوک کے دونے کی کھی اور ایران کی کھی کہ دیا کے دیا کہ کو ان کی کھی اور ایران کی کھی اور کیا کہ کو ان کیا کو کھی کی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کھی کے کھی کو کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کو کھی کھی کے کہ کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کو کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کو کھی کھی کھی کے کھ

ایک اطیفہ آپ کوٹیش کرتا ہوں کہ جلال الدین اکبر کے زمانے میں انگلینڈ کا سفیر آیا اوراس نے بڑے القابات جیسا کہ ملکۂ بر ویراورا س متم کے القابات ٹیش کیے قو جلال الدین اکبر نے اپنے وزیر ابوالفضل سے پوچھا ''ایں جزیرہ نما چرااست'' کہ بھائی ابیاتی تعریفیں' جس کی کی جارہی ہیں' یہ ہے کہاں لیعنی جس کواشنے القابات و بےجارہے تھوہ ان کے لیے کتنی نا قابل لحاظتی ۔

ایکبات کا آپ کواچی طرح علم ہے کہ جب آتا ہے کا کتات حضرت محمد علی ہے آتا ہے کا کتات حضرت محمد علی ہے آتا ہے کو حرب دور جہالت میں تھا۔ اگر آپ کو تھوڑا سا یور پی اور برطانوی تاریخ کا علم ہو۔ سوایو میں اور پندرہو میں صدی۔ یہ یورپ کے سیاہ ادوار جانے جانے جے۔ پیران سیاہ ادوار کو دور کرنے کے لیے دور پری تحر کیمیں آئیمیں اور دوسری کو تحر کیا احیائے علوم کہتے ہیں۔ دونوں تحر کیمیں مسلمانوں ہی کی مربون منت تھیں۔

حضرات برامی! جب قرطب میں اُسی ہزار جمام تھے۔ جب وہاں ہر گلی چراغوں سے منور تھی۔ جب اس شہر کا ایک ایک سائنسدان اِستدلال سے زمین و آسان کی کھوٹ میں مصروف تھا' اُس وفت شان الیز ہے (۵ میں گھٹے گھٹے پانی کھڑا ہوتا تھا اوراعلی ترین میگیات فرانس جب زانو وُل تک اپنے لباد نے نبیس اٹھاتی تھیں' گھروں میں داخل نہیں ہو کتی تھیں۔ یک لچرل تا بلیت کی بات ہے۔

پھر وہ ہوا جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ پیغیر عظیمی جس نے ارشاوٹر مایا تھا کدا ہے اہلِ اسلام تہارا اسب سے میتنی اٹا فیلم ہے۔ تہاری طاقت تہاری ساوت تہاری ساوت تہارے علم اور تہارے خیال کا مرکز صرف اور صرف اللہ ہونا چاہیے۔ وہ رسول اللہ عظیم جس کی علیت بنا لید کا بینا کم تھا کہ انہوں نے اپنے مقصد تعلیم ہے بھی ایک بینا کم تھا کہ انہوں نے اپنے مقصد تعلیم ہے بھی ایک بل کے لیے گریز نہیں کیا۔ ایک لاکھ چیتیں ہزارا حاویث میں سے ایک حدیث بھی رسول اللہ عظیم نے اپنی تعریف میں سے ایک حدیث بھی رسول اللہ علیمی نے تھا وہ منسوب میں نہیں فر مائی۔ بینا جز کی اور میار سے مجت اور تعلق سے وہ است زیا وہ منسوب سے کہا ہی جھی اپنی تعریف میں نہیں فر مائی۔ بینا جز ی اور بید بے فرضی و نیا کے کسی اورا ستا دہیں

<sup>(1)</sup> پیرس کی مشہورشا براہ۔

حقيقت ُ نَشَكُر عَلَيْهِ عَلَى مُعَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن ع

نہیں آئی جس نے کبھی کوئی بھی پینام آگے پہنچایا ہو۔ یہاس لیے تھا کرمجہ رسول اللہ علی ہے جائے تھے کہ وہ آخری اُستاد
ہیں اور جب تک وہ ہر بات کوجز وی کیفیت میں واضح شکل میں آگے نہیں پہنچا کیں گئاس تو مے کسی نہ کی خلطی کے
ہوجانے کا امکان موجود ہے۔ یہ بیتی چاتا رہا۔ آج آپ اولیا واللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ اسلام میں بہتر انسانوں کو
ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جب بھی عالم اسلام پر بڑان آیا۔ کہیں حجۃ الاسلام محمد بن احمد الغزائی پیدا ہوئے۔ ایک
اُستاد کے آنے سے المرابطیں اور المواحدین کی تحریکیں شروع ہو کیں۔ اور اللہ کے بندے اللہ کو واپس پلٹے اور دوسوسال
تک اسلامی افتد ارائد کس میں تائم رہا۔ کیا وجہ ہے کہ جب افداد تبابی سے روشتا س ہوا ، پھر وہ ضدا کا عظیم بندہ شخ سیدا
عبد القا در جیلا نی پیدا ہوا اور دوسور س تک اسلام کو اپنی عظمت واپس لونا گیا۔ یہ وہی شخص ہیں جو واپس الم اسلام
کوتر جیا سے کی طرف بلاتے ہیں۔ یہا پی فات کے لیے نیس بلا تے۔ جب یہ سیخر میں اسلام ابھی تشنہ مراد زندگی تھا۔
ابھی اس کو پذیرائی نیم مل ربی تھی۔ ابھی لوگوں میں اُس کی شناسائی نہ تھی تو مرشد گرا می کے تھم سے وہ شخ عالی مقام سیدائی 
بین عثان جوری گی تشریف لائے۔

بیند ہب میں ڈا کٹریٹ کی اعلیٰ سند ہے۔

صونی وہ ہے جس کے مقاصد بہتر ہے بہتر ندہب کی تحیل کرتے ہیں۔ بیک کو علوم نہیں کداسلام نمازا ورروزہ ہے۔ شروع ہوتا ہے۔ پھر کیا اُمتِ مسلمہ نمازا ورروزہ تک ٹتم ہوجا تا ہے؟ کیا کسی کا بجا ور یو نیورٹی کے طالب علم جب اپنی ابتدائی تعلیمات کے لیے داخل ہوتے ہیں ' تووہ اسی وقت ایم۔ اے کی ڈگری لے کر نگلتے ہیں؟ ہر درسگاہ میں رُ تب تعلیم ہے۔ ہر درسگاہ آگے بڑھتی ہے۔ ہر طالبعلم علم میں ترقی کرتا ہے۔ مسلمانوں میں علم کی ترقی شنا خت پر وردگار کی طرف جاتی ہے۔ آپ اعمال ہے آگے باغلی ہے آگے بڑھتے ہیں۔ بیوہ محبت ہے۔ آپ اعمال ہے آگے بڑھتے ہوئے خدا کے واقی اُس کی محبت اور اُس کی ہمسائیگی تک پہنچتے ہیں۔ بیوہ محبت ہے جس کی آرز و کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں ہوتا۔ گرآئ آس بر اپنی اکتفا تواب ہے کتنی نمازی پر چنے ہیں تو ہو کے بیا ہوتا ہے۔ کتنی نمازوں کا کتفا تواب ہے کتنی نمازی پر چنے ہے کیا ہوتا ہے۔ اور اُس کی ہم ایپ دلوں کو دیکھتے ہیں تو روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ کرکوئی استا دائیا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ خدا کی آرز و کے بغیر تمام اعمال ہے کا رخون ہی ہوتا ہے کہ سے کہ سے کہ خوا کہ تو تا نہیں پہنچتا اُن کی ہڈیاں جھو تک نہیں پہنچتا گروہ دیتے جس ہے تم ان کو تربان کرتے ہوئوہ جھوتک نہیں پہنچتا اُن کی ہڈیاں جھو تک نہیں پہنچتا گروہ دیتے جس ہے تو بے ہوئوہ جھوتک نہیں پہنچتا میں وہ تک نہیں پہنچتا گروہ دیتے جس سے تم ان کو تربان کرتے ہوئوہ محدتک پہنچتی ہے۔

زمین و آسان میں صرف دوجوا ب دہیاں (Accountabilites) میں ۔ اِن دو کے علاوہ کوئی جواب دہی (Accountabilit) نمیں ۔ نہ ہب میں اور سیکولرازم میں صرف ایک فرق ہے کہ سیکولڑھنس اِن ریکرسا ہے جواب دونیوں ۔

Wedlock' Holio ake اور Francis Bacon سے تین پڑے معز زفلتی ہیں۔ Wedlock کہتا ہیں اوراگر آ ب اس کی ابھا سیکو ارنہیں ہوسکتا' جواجیا Atheist نہیں اوراگر آ ب اس کی افت کے احتبارے ویکھیں تو ذہب کو حقيقت ُ مُشَكِّر عَلَيْهِ عَلَى مُنْكُمُ مِنْ مُنْكُرِ عَلَى مُنْكُمُ مِنْ مُنْكُمُ مِنْ مُنْكُمُ مُ

ہر کارعمل سے نکالنا۔ بیسکولر کا بنیا دی مقصد ہے۔ مگر حضرات محتر م! ان میں کچھ سے بھی تھے۔ ان کے اور سوشلزم کے مقابلے میں اسلام نہیں تھا' بلکہ عیسائیت تھی۔ وہ عیسائیت جس میں عملیت کا کوئی فلیفٹر بیں ۔ اہذا عیسائیت جیسے غیر سائنسی ند جب کود کھتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کو ند جب سے بے دخل کر دیا۔

فلاہر ہے جب زمانہ آ گے ہو ھا علم و حکمت کی ترقی ہوئی وہ علوم جوانہوں نے مسلمانوں سے پیکھے ان میں پیش رفت ہوئی ۔ بینا و فارا بی کی تحقیقات آ گے پنجیس ۔ رازی کے لطا گف پنجے ۔ ڈیکارٹ نے لفظ برافی کوئش کیا۔
آ کسفورڈا ورکیمبر ج میں دوسور ہی تک اسلامی علوم نصاب کے طور پر پڑھائے گئے ۔ جب اُن کی اپنی عقل نے ترقی کی تو انہوں نے بیجان لیا کہ بیعیسائیت جو پھے ہمیں دے رہی ہو وہ سائنسی نہیں ہے ۔ بیتی نہیں ہے ۔ بیتی کیوں نہیں تھا۔
اس کے سیج نہونے کی وجہ سے خدا نے اپنا ہا تھان کتا بول سے اٹھالیا ۔ کوئی شک نہیں کہ اپنے وفت میں بیالہا می کتا میں تھیں ۔ گر جیسے پر وردگار نے ان پڑھم لگایا کہ بات بینیں کہ میر سے پنجیم غلط تھے ۔ جیسی کی غلط نہ تھے نہ موئی کئی غلط تھے ۔ گئی ان کی گئی ان کے فرمودا سے فیلا نداز سے بیش کیا گیا ۔ ایسے اعدادو شار کا اضافہ کیا گیا 'جن کی خدا طاف انہ کیا گیا ۔ ایسے اعدادو شار کا اضافہ کیا گیا 'جن کی خدا طافت نہیں و سے سکتا ۔ شہم یقولوں ھڈا من عنداللّٰہ لیشتر وابع شمنا قلیلا (۲ (البقر ق) 24) گھر ہی کہتے کی خدا طیک سے لئد کی طرف سے نازل شدہ کتا ہے سے اور اس سے تھوڑ ہے ہوں میں ۔ جیسی کی شامر نے کہا۔

For twenty pence, our lords were sold.

انبوں نے اپنے پیغیری و ہے۔ یہوداسکر یوتی نے پیٹی کو کا دیا۔ موٹی کی قوم کا بیعالم تھا کہ موٹی نے بٹارت دی کہ جا وَرِو تُٹلم فُخ کرواور آ گے ہڑھ جاؤ۔ انہوں نے کہاموٹی یا دان ہوگیا ہے۔ اسٹے قد آ ورلوگوں سے جنگ لڑا رہا ہے۔ ان کے پاس اتنا اسلی اسٹے ہڑے ہڑے وگ ہیں اورموٹی کی قوم نے کہا کہم اُن سے جنگ نیمس کریں گے اورموٹی کومجوراً کہنا ہڑا کہ

اعو ذبالله ان اکون من البجهلین (۲ (البقرة): ۲۷) سے پروردگارا بیتھ پر توگل نہیں رکھتے ۔ بیتھ پر ایکان نہیں رکھتے ۔ بیتھ پر ایکان نہیں رکھتے ۔ بیس مجبور ہوں ۔ توخدا وند کریم نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بیکون لوگ ہیں ۔ بیا یک دوسر سے کہ نقل کرنے والے ہیں ۔ بیتمام ہارورڈ ہیں علم بچھتے ہیں ۔ اور ہزاروں سکول پاکستان ہیں ایسے بھی ہیں جو پاکستان ہیں امریکن اور پرشش شہری تیار کرتے ہیں ۔ وہ یہاں تعلیم پائی نہیں سکتے ۔ اُن کے شعور میں نہیں ہے کہ علم بغیر اِن اعلیٰ ترین ماموں کے مامل ہوسکتا ہے۔ خوا تین وحضرات ابیصر ف آلٹ پھیر ہے۔ ایک وقت تھا جب ارکو پولویا کوئی دوسرائیا جسر ف مراکش ابغدا داور تم قدو ہزارا کویا دکرتا تھا۔ بیڈما نے کا اُلٹ پھیر ہے۔ میکر کیا واقعی مسلمان است متجورہ مجبور ہیں؟

اب بھی بیامیرترین ہیں مگر چھن کیا گیا ان ہے؟ آخر بی<sup>عظمتی</sup>ں اوراپنے آبا وَاحِداد کی تفاسیر کیوں خاک ہوئمیں ۔ابھی کوئی آ دمی ہاٹھ کے کہتا ہے۔

How long we will live the images of our forefathers?

بھی اب وہ زندہ تو نہیں رہے۔وہ تو آپ ہے بہت کم لوگ تھے۔ان کے پاس تو کوئی اسلی بیس تھا۔ان کے پاس تو کوئی جد تیں نہیں تھیں ۔ جب بہارارمنی نے کہا۔ اے سوس مارا ورگوہ کھانے والے مربوا تم وبی ہونا جو کیڑے مکوڑے کھا کر صحراؤں میں اپنے پیٹ پالتے ہو۔ تم اتی عظیم الثان سلطنتوں ہے آ کے کر لیتے ہو۔ سلطنت رومائے کر لیتے ہو۔ تم سلطنت ایران کے عظیم سلطنت ہے مقابلہ کرتے ہو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے پاس کتے ہاتی کتے کھوڑے 'کتی رخص اور کتے بہتر بند سپا بی ہیں۔ حضرات گرامی! مقابلہ کو اعداد وشار اور حربی وسائل بی ہے ہوگا۔ اگرا یک نظے بدن کو بہتر بند سے لڑا دوتو حساب تو وبی پڑجا ہے گا جو آئ کا ہے۔ تو مغیر ڈ بن شعبہ نے کہا۔ تو درست کہتا ہے۔ ہم ایسے بی شے۔ بہتر بند سے لڑا دوتو حساب تو وبی پڑجا کے گا جو آئ کا ہے۔ تو مغیر ڈ بن شعبہ نے کہا۔ تو درست کہتا ہے۔ ہم ایسے بی شے۔ ہم اب بھی تم ہے کمز ور بین 'گر ہم میں پھرا کی پیغیر مقطبی گئریف لائے۔ انہوں نے ہمیں زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتلا ۔ انہوں نے ہمارے دوں سے خوف وخطر نکال دیا۔ انہوں نے ہمارے دوں سے خوف وخطر نکال دیا۔ انہوں نے ہمارے دارے ہیں۔

حضرات گرا می اکہا جاتا ہے کہ اب است ہڑے ہوئان میں عالم اسلام میں پھر کوئی ولی کیوں نییں جاگتا۔ کیوں خمیں کوئی بندۂ خدا پیدا ہوتا۔ کیوں نہیں ول عظمتوں ہے آشنا ہوتے۔ کیوں نہیں مجت خدا کی رَمق ان کے دلول میں پیدا ہوتی ؟

ہڑی سیدھی ہی بات ہے کہ ہم میں ہے کسی کوخدا کے وصال کی اُمیدنہیں ہے۔ ہمیں بتانے والوں نے سلسلۂ مرا تب (Hierarchy) اتنابرا اکر دیا ۔ اسلام چرچ کاشکار ہوگیا ۔ اُن پڑھ مولوی کاشکار ہوگیا ۔ وہ مولوی جوخور بھی میٹرک نہیں کرسکتا تھا' وہ قرآن حفظ کر کے آپ جیٹے بیکنیشنز' سپیشلیٹ اور دانشو روں کا امام بن گیا ۔ آپ کی ساری کی ساری نہ ہی تربیت اورٹر نینگ خوف و وحشت کا شکار ہوگئے۔ بڑی دیر کی بات ہے۔ چندر گیت موریا کا زمانہ تھا اور وہ ایک چنڈ ال(۵ عورت کا بیٹا تھا'ای لیےموریا خاندان اس کی ماں کے نام سے پڑا۔ وہ ایک معمولی طبقہ کی عورت تھی۔اس کا وزیر پنڈت جانکیہ بہت ساما تھا۔فلیفۂ تا ریخ کاماہر تھااوراس کے بارے میں لکھا ہے کہا گر چندر گیت Surviv alist نہ ہونا تو بیانکیہ نے اتنا بہترین نظام جاسوی اختیار کیا کہ تمام افواج کے اوپر اُس نے اپنے جاسوس لگائے ہوئے تھے تاکہ کوئی شخص بغاوت کی بُونہ لے سکے ۔اور چندر گیت اتنا ساما تھا کہائی نے پنڈ ت جانکیہ پر جاسوی بٹھار کھے تھے کہ بیاتنا شاطرے کہ کہیں میرا تختہ ہی ندأ لٹ دے ۔ تو اُس وقت ایک برہمن کی جنگ گھشتر یعورت ہے ہور ہی تھی ۔ برہمن کو بیتہ تھا کہ تھشتر یہ ہے جسمانی طور پر جنگ نہیں جیت سکتا۔ میں اس راجیو ہے شنرا دے کے خلاف لڑنہیں سکتا۔اس کی مقتدر حثیت کم ہور بی تھی۔ تواس نے تین طریقے ڈھوپڈ ہے۔ا یک خوف کا ایک لاچ کااورا یک مندر کا۔ آپا گراپ بھی جا کر و کیداوہولنا ک مندر چھوٹے چھوٹے خانے بارہ بارہ زبانوں والی دیویاں وُرگا کا کی سرسوتی کھنظام ۔ بدشل کرآ دی عاتے ہیاأن میں خوف کا شکار ہو جائے۔اور پھرانہوں نے جنگ جتنے کے لیے دیودا ساں تخلیق کیں ۔اس معالم میں نوجی بیچارے کمزور ہوتے میں ۔حسن و جمال کی تحریب بڑھی۔ حدھر دیکھا تھوڑا ساحسن و جمال اورتن وہا طن خاستر ہو گئے ۔ إدهر أنہوں نے رقص وسرود ثروع كيا اور وہ سادہ دل راجيوت ساجي جوميدان جنگ بين فئلست نه كھا سكا' مندروں میں دیوداسیوں کے دام تزویر میں اُلچھ گیا۔

<sup>(1)</sup> ایک کمتر ہندوذ ات جس میں ماں پرجمن اور باپ شودرہو۔

حقيقت مُنتَكُر عقيقت مُنتَكُر

اگر آپ غور کرونو پیٹوف ہمارے ساتھ آئے۔ آئ اگر یا کتان میں بھی کسی مسلمان سے اس کے ایمان کے یا رہے میں بوچھوتو سوائے ایک ایمان کے کہ اللہ ایک ہے ہما را کوئی اسلامی ایمان سلامت نہیں رہا۔ ہزا رہرس کی ہندوا نہ کشکشاب دوئتی میں تنبریل ہور ہی ہے ۔ آئ ووئتی کے پیغام تو جار ہے ہیں مگر دوئتی کس چز کی ۔ گھک ہے' مملکوں کی آپس میں ملکے ہوتی ہے ۔ آپ ہمیں نہ چھیڑ و ہم آپ کونہیں چھیڑ تے ۔ چھیڑ و گے تو قیا مت آ جائے گی۔ گرمسلمان اور ہندو کس طرح ایک ہوسکتا ہے۔ بنیا دی کمٹمنٹ پر ایک دوسر کے کوئس طرح پر داشت کرسکتا ہے۔ مسلمان ہندوکو ہر داشت کرسکتا ہے اس لیے کہ آپ کو ہر وروگار نے فر مایا ہے۔ بہتر آن کا فرمان ہے کہ لاا کہ اہ فی المدين (٢ (البقرة) ٢٥ ) وين مين جرنيس ب- الراوك بين اين اينائم بين توتم ان كوزر وي مسلمان بناني کوشش نہ کرو تنہیں یا جازت نہیں ہے۔اس لیے کہ بیسو چاورغو روگر کا مسئلہ ہے۔کون ہمیں جاہتا ہے۔ہم نے توانسان کوعقل اس لیے دی ہے۔ یر وردگار عالم فرماتے ہیں کہ ہم اگر جانتے تو ہمیں اپنی مزت وعظمت کامتم ہے کہ دنیا میں کوئی غیرمسلم ندہونا' کوئی کافر ندہونا ۔ مگرہم میزمیں جاہتے ہیں۔ ہم تو فرشتوں کی عبادت سے ننگ آئے ہوئے ہیں۔ ہم توبیہ جاہتے تھے کہ ہم ایسی گلوق پیدا کرتے جس کوملی طور پر کارفر ماحقیقت دیتے ۔مصنوعی ذیانت دیتے اوراس ذیانت ہے پھر وہ فیصلہ کرنا کہ ہم نے خدا کو ماننا ہے کہ نہیں - ہم تو Choices دینا جائے تھے۔ہم نے تو زمینوں اور آسانوں کو بھی کہا تھا كه بهم نے تم میں کچھا حكام ۋال دیے ہیں۔ جاہو تو آ ؤ جاہو تو ا نكار كرو۔ ہمیں كوئى پروانہیں۔ فان اللّٰه غنبي عن العلمین (۳ (آلئمران): ۹۷)الله تمام دنیا والوں ہے بے نیاز ہے۔ پھر کیاضرورت پڑ گئی ضرورت ایک پڑ گئی۔ يحسرة على العباد (٣٦ (يلين): ٣٠) \_ لوگوا مجهر ت بين في تهمين عقل وي معرفت وي غوروقكروي والش دی اور یہ جایا کہ کاش کرتم مجھے جان لو۔ میں جوم ہیا ن اور کریم رہ ہوں ۔ میں نے انسان کو پیدا کرنے ہے سکے کتاب تھیم میں لوح محفوظ میں پہلھااور مجھے تھے سے پنی عزیہ کیا کہ میں نے تہمیں معاہدہ لکھے کے دیا کہ کسی انسان پیجر نہیں کروں گا۔ کتب ربکہ علی نفسہ الوحمة (۳(الانعام)، ۴۵) تمہارے رب نے اینے اور رحت کولازم

کیانسلِ انسان میں جانورہو سے ہیں۔ کیا کوئی ایسی رحت پروردگار بھی ہے جس میں جانور بھی شامل ہیں۔ یہ خہیں ہوسکتا تھا۔ اللہ نے خالی کنٹر یکٹ نہیں دیا 'بلکہ میں نے اس رحت کے وجودکوز مین میں تہارے لیے متھکل کر دیا اور میں نے محمد علی گئے کواس طرح بھیجا کہ اگر میں المحمد للله دب المعالمین ہوں تو میرا پینیم و ماارسلند ک الا رحمة للعلمین (۱۲ (الا نہیا ء): کوا) ہے۔ بیرب العالمین اور رحمت اللعالمین کے مواز نے میں جہنم کہاں ہے آ سے ہو ہے۔ گر یہ کہ آ ہاں اتفارٹی کا بی انکار کردو جس نے کچھ عطا کرنا ہے۔ ایک ہندو جومر کے اپنی قبرتک پہنچ اور فرشتہ مرگ اس سے لوجھے کہ کس سلسلے میں آ کے ہو۔ ونیا گزار آ کے ہوکس سے صلہ ما تھتے ہو؟ وشئو شیوا ' ڈرگا' کا فی ' سرسوتی ' اندرا ۔ کس سے ما تھتے ہو؟ وشئو شیوا ' ڈرگا' کا فی' سرسوتی ' اندرا ۔ کس سے ما تھتے ہو؟ کہ ان کہا ان کہا تو پینہ ہونا چاہیے۔ اور ضرا وند کر یم کہنا ہے کہ کہ تھتے ہو کہ کہنا ہے ایک کی اندرا بھی ہو کہ کے اور فرا وند کر یم کہنا ہے کہ کہنا ہے ایک کی تو نہر اپند ہی نہیں۔ میں کوئی بے انسانی اور ذیا دقی تو نہیں ۔

هيقت ُ منتكر عليه عليه المنتقر عليه عليه المنتقر عليه المنتقر عليه المنتقر عليه المنتقر المنتق

زمین و آسان میں بیکفرواسلام کی تفریق ایک جواب دی (Ac countability) پہ ہے وہ جواب دی جو مسلمان اور دوسر سے تمام ندا ہب اور اقوام میں مختلف ہے۔ ایک جواب دی ذات کی ہے۔ ذات (Self) میں وطن ہے۔ ذات میں آپ کی روایات آتی ہیں۔ ذات میں آپ کے بیچ ہیں۔ بیویاں ہیں۔ ذات میں آپ کے بیچ ہیں۔ بیویاں ہیں۔ اسباب زندگی ہیں اور تمام دنیا ہیں مسلمان کے علاوہ تمام لوگ پی ذات کے روبر وجوابرہ ہیں۔

ذات اگرامر یکی میں جائے خوش ہے اگر ہر طانیہ میں خوش ہے اور سعودی عرب جا کرخوش ہے تو آپ لوگ ای کی بیروی کرتے ہو کیکن ایک مسلمان جواب دہی کا ایک بالکل ہی الگ حساس رکھتا ہے۔

اس پورے خطہ ارض وساء میں صرف اور صرف مسلمان جی اللہ کی بار گاہ میں جوابدہ ہے۔

جب طارق نے اندلس کے کنارے اپنے سفینے کو آگ لگائی تو اُس کے اصحاب نے اُسے میٹر کس یا و کروائے۔ شکست ہو عکتی ہے کیونکہ دشمن لا کھ ڈیڑھ لا کھی فوٹ لے کے آیا ہے۔ تُو کہاں پھنسا ہوا ہے۔ تیرے ساتھ تو صرف بارہ ہزار فوجی میں یتم کہاں جا وُ گے اور پھر ہڑے خوبصورت انداز میں اقبالؓ نے کہا:

> ع طارق چو ہر کنارہ اندلس سفینہ سوخت جب طارق نے اندلس کے ساحل پاپنے جہازوں کوآ گ لگادی تو:

ع گفتند کار تو به نگاه خرد خطا ست

وہ بہت صاب کتاب والے تھے جنہوں نے بہت سارے اکا وُنٹس جمع کر رکھے تھے۔اُ نہوں نے کہا'طارق غلط کیا تو نے عقل کے زویک بیات غلط ہے۔

ع ترک سب ز روئ شریعت کجا رواست شریعت کی روے اسباب ترک کرما جائز تو نہیں ہے۔ یوا یک اوراعل قسم ہے جوشر بعت کے بھی اسباب بتاتی

توطارق نے ہڑا مشہور جواب دیا۔

ع خدید و رستِ خویش به شمشیر برد و گفت ا اپنا ہاتھا پی تکوار کے قبضے تک لے گیا اور کہا:

ع ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست ہرملک میراملک ہے۔ بین رکھوکہ بیمیر ہےخدا کا ملک ہے۔

اور حضرات گرامی ا پاکتان خدا کا ملک ہاورخدا کے بندوں کا ملک ہے۔ مسلمانوں کا ملک ہے۔ اس کی زمین ہے مجت کرو۔ اس عطیۂ خداوند ہے کیوں نہ مجت کروں جواللہ نے تمہاری چی ویکار سی بینج ہران قدس کی معرفت سے دو چیزیں ہندوستان کے مسلمانوں میں باقی مسلمانوں سے زیادہ تھیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے مسلمانوں میں ایسان کی صرف دو بنیا دیں ہیں۔ حضور گرامی عظی تھے نے فر ملیا اس نے میں ایسان کی حرف دو بنیا دیں ہیں۔ حضور گرامی علی تھے نے فر ملیا اس نے ایمان چھولیا جس نے اللہ کی وجہ سے دوئی کی اور اللہ کی دوئی کی دو

حقيقت ُ نَسَّطُر

بات حضورگرامی عظیمہ مرتبت نے فرمائی کرائیان اس نے چکھا کہ جس کے لیے میں اس کی اولاداس کی زندگی اس کے مراتب اس کے مناصب ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوگیا ہوں۔ایک الله اور دوسری مجتبر رسول عظیمہ سیدو چیزیں ائیان کی حلاوت ہیں۔

سیدا عمرٌ بن خطاب' آتا ئے محترم علی کے حضور حاضر تصوّق حضور علی نے فرمایا اے عمرٌ استہیں مجھ سے کتنا اُنس ہے۔ فرمایا ایارسول علیہ اُن نیان مکمل نیس محت ہر چیزے زیادہ عزیز بین فرمایا عمرٌ ایمان مکمل نیس موتا' جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ عزیز ندہوجا وَل ۔ امیر الموشین عمر بن خطابٌ نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ اُنہ کے اُنہ کے بعد آپ علیہ محتمدی جان ہے بھی زیادہ عزیز ہیں ۔

حضرات گرامی اآپ جن کو ہو سیجے سے اُن کاظرف دیکھیے۔ اُنہوں نے پینام کوس طرح سمجا۔ آپ کیے سیجے ہیں۔ ایک شخص حضور علی کے درمت میں حاضر ہوا۔ پوچھایا رسول اللہ علی کے اُنہ میں حساب کون لے گا۔ فر ملا اللہ عود ۔ بنساا ورنس کے جل دیا ۔ حضور علی کے کہا 'بلا وَا ہے۔ یہ کوئی ہنے کی بات ہے۔ اُس کو وا پس لائے۔ بھی تو بنسا کیوں ہے؟ یہ قو ڈرنے کی بات ہے۔ تو ہو و نے کہایا رسول اللہ علی اُنہ اُنہ کے اُنہ کی جب زندگی میں کوئی عالی ظرف مسلب ہے؟ یہ جب زندگی میں کوئی عالی ظرف حساب لیتا ہے تو جا اس ایسا ہے۔ پھر اللہ سے بین اعالی ظرف کون ہے جو قیا مت میں حساب لے گا۔ میں اس بات سے خوش ہوا ہوں۔ تو حضور علی کے فر ملا دیکھوا اس ہو کا ایمان تم پر بازی لے گیا ہے۔ کیا اچھی بات اس نے اللہ کے بارے میں کبی ہے کہ وہ عالی ظرف جب حساب لے گاتو تم اپنے گنا ہوں کو شار کرو گے۔

رسول الله علی نظی نظی نظی ایک قیامت کے دن جب میزان کے گااوراً سیمزان میں ایک طرف مسلمانوں کے گنا ہ رکھے جا کیں گے تومیزان زمین سے لگ جائے گا۔ ایک کلاالاؤ۔ ایک کاغذ کا کلاا۔ اس پرایک جملہ کھا ہوا ہو گااور وہ کلاا اُس اونچے پلڑے بر رکھا جائے گااور وہ اونچا پلڑا زمین سے لگ جائے گااور پنچے والا آسان سے جائے گا۔ اُس پلڑے میں لاالہ الا الله محمد دسول الله ہوگا۔

مرحضرات رائی ایکوئی آسان کلمہ بجس نے الاالله محمد رسول الله پڑھا وہ جدو جہدیں پڑے اس پر الله کی پہلے اور کلمہ کیا کہتا ہے کہ اس کا تکارکر جواللہ تیس ہے اس کا اقرار کر جوفرائے واحد ہے۔ پہلے وہ تو دکھ جو تیرے ول میں ہے۔ وہ بت کا زو کبریائی ۔ ضراوند کریم نے کہا۔ زین للناس حب الشهلوت من النساء والبنین و القناطیر المقنطرة من المذهب والفضة والحیل المسومة والا نعام والحرث طفلک متاع المحیوة المدنیا (س آل مران) ۱۳۱) اوگول کی خواہشات نیس ہے جب عورتوں ہے جب بیٹوں ہے جب سونے اور یاندی کے خزانوں سے حجت عدوت میں گئی ہے۔ بیسب بیٹو کے خواول میں موجت اور کیتی ہے حجت بڑی مزین کی گئی ہے۔ بیسب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ بیسب چھوٹے خدا ہیں۔ اب بیل اورلات ومزین کی آپ کے سامنے ٹیس آئیس آئیس گے۔ اب پھر کے دیوائیس آئیس آئیس گے۔ اس پھر کے دیوائیس آئیس آئیس آئیس گے۔

حضور علی ایس ہوگیا۔ میری اُمت میں ہیشہ کے لیے اب شیطان اپنی عبادت سے مایوں ہوگیا۔ میری اُمت کے لوگ اب شیطان کوئیس پوجیں گے۔ اب پقروں کے بت نہیں پوجیں گے۔ اب بیار کوریوں

کی غلامی میں چلے گئے ہیں۔ بیخوشا مدوں میں چلے گئے ہیں۔ بیا زوادا میں چلے گئے ہیں۔ بیخوا تین کی غلامیوں میں چلے گئے ہیں۔ اب وہ حساب نہیں رہا۔ اب ان کے اپنے اپنے انداز شعور ہیں۔ اب جدیدترین سیکولرتر غیبات کے اندر چلے گئے ہیں۔ فرانس بیکس پرستر ہزار پاؤنڈ کے غین کا کیس چلا۔ وہ بڑا نذہبی آ دمی تھا۔ اُس کے پاس جا کرکسی نے پوچھا کہ یا را بیکیا۔ ایک طرف تو تُوا تنابر اعالم اورا یک طرف ستر ہزار یا ؤنڈ کاغین ٹو اُس نے کہا کہ'' ند بہبا یک ٹی مسئلہ ہے۔''

ے بات ہے۔ جواب دیکھیے ۔ وہ تب بھی انگریز تھا۔ اللہ کے سامنے بھی انگریز ی بولے گا کہ! Oh my God میں نے مشن سکول سے برا صابی ہیںے:

I brought you my people and brought you Pakistan.

اوروہ تو تع کرتا تھا کہ خدا کیج !Well done, Mr. Jinnah گر حضرات گرا می اُ مت مسلمہ سے سے کمٹ منٹ کھو گئی۔

> ے نگل کے محرا سے جس نے روما کی سکطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے یہ قد سیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا سلطان اُلپ ارسلان فاسے کے جار ہزارتر کے نوجی لے کرشکارگاہ میں گیا ہوا تھا۔ روم کابا دشاہ ممانوس (3 بھی آگیا۔

وہ اُپ آ گے جس نشکر کو لے کرچاں رہاتھا۔ مو زنٹ یہ لکھتے ہیں کہ ہیں ہزار آ دی صرف Clearance کے لیے آ گے آ گے چال رہے تنے ۔ سلطان نے دیکھا کہ میں بڑی کمز ورحالت میں ہوں تواس نے سلح کا پیغام ججوایا۔ اُس نے کہا کہ چلوملے کرلیں تو جواب آیا کہ شلح کی بات چیت ابتمہارے یا پی تخت میں ہوسکتی ہے۔

<sup>(1)</sup> ترکی تحق (آزار) (2) فیل کاری (3) عما توس مدم کے اوشاہ کا م

حقيقت ُ نَسَّطُر

یہ من کرسلطان اکپ ارسلان نے منسم کھائی۔ اور کہا میں پیچھے سے مدد لینے نہیں جا وَں گا۔ نہ پیچھے ہوں گا۔ اُس فیج فیج کے بارے میں مرب موّر خ کلفتا ہے کہا ہی فیج کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ جب چار ہزار سپا ہیوں نے ڈیڑ ھلا کھ کے رومن نظر کو کا نے کے رکھ دیا ۔ با دشاہ گرفتار ہوا۔ تو اُس سے پوچھا بتا تیر سساتھ کیا کروں؟ تو اُس نے کہا '' دیکھو تہمیں پوراا ختیار حاصل ہے۔ مجھے کوئی گلہ ندہ ہوگا گرقو میری گردن اٹا ردے۔ اگر تا وان لے تو بھی تیرا حق ہے۔ معاف کرد سے قر ہوئی بات ہے۔ '' تو با دشاہ نے کہا '' میں نے تجھے معاف کیا۔'' وہ تین مرتبہ جُھا۔ ظیفہ کو سلام کیا اور کہا '' میں نے زندگی جُر

یمسلمانوں کے لیے کوئی نرائی چزیں تو نہیں ہیں۔ یہ کوئی قصہ کہانیاں تو نہیں تھیں۔ یہ بندے تنظیم جا دوگر تو نہیں تنظے انسان تنظ ہمارے اور آپ جیسے۔ ان میں کمزوریاں بھی تھیں۔ یہ کوئی کامل لوگ تو نہیں تنظے۔ ہم کوئی استظ گئ گزرے بھی تو نہیں۔ اللہ نے ہمیں بھی تو اُسی عقل ہے نوازا ہے۔ جس عقل کی خاطر اُس نے دنیا اور کا نتا ہے تخلیق کی۔ جس کی خاطر اُس نے اپنی آ گہی جا ہی۔

پاٹے وقت کی نماز کیا بوجھ بن گئ ہے۔ یور پی معاشر تی مسلم میں آپ چلے جا وُتو اُن کے قوا نمین کی پا بندی میں سارا سارا دن ایک یا تگ پر کھڑ اہو یا قبول ہے۔ مگر رہے کا نئات کے حضورا پاٹے وقت کی نما زبوجھ بن جاتی ہے۔

ی چرف ملی اسلام ہے جوآپ کی روز مرہ زندگی میں مداخلت کرتا ہے۔

اوریا کچ وفت کی نمازہم خدا کے لیے نہیں ریاھ سکتے۔

آپ نے مسلط کیا ہوا ہے۔ آپ کی اللہ کو کوئی جوابہ ہی ٹیمن ہے۔ بیٹوا کے ہندوا ندر سم وروائ ہے۔ وہ تو اِندرا کا متعکل ہے۔ وہ تو آپ کا دوست ہے۔ بیٹوا کیا ہوا ہے۔ اس وہ کی کہ جب گفرے جگ ہو کسی ہے۔ وہ تو آپ کا دوست ہے۔ بیٹوا ندر ہم وروائ ہے۔ وہ تو آپ کا دوست ہے۔ بیٹوا کے اور کیابات ہے آپ کی کہ جب گفرے جگ ہو کسی مسلمان نے آپ کو بیریا ہے کہی ؟ جواللہ نے آپ کو کئی کہتا اور آپ بھی ویکھتے پھراللہ اُس کی کیے مدو کرتا ہے۔ اُس نے کہا کہ جا وَ اللہ علی کا کہ جا وَ اللہ ہی ہو کہی ہے۔ اُس نے کہا کہ جا وَ اللہ ہی ہو کہی ہے۔ اُس نے کہا کہ جا وَ اللہ ہی ہو کہی ہے۔ اُس نے کہا کہ جا وَ اللہ ہی ہو کہ ہوائی کی ہے۔ دو ہو تھے تھے اللہ ہوائی کھی ہوائی ہوا ہے۔ فرمایا اللہ ہوائی کہتا ہوا ہے۔ فرمایا اُس کے لیے ایک آ دی بھی ہوائی کو اس کے اور موٹی نے کہا! اے اللہ میاں ایجھے مروائی گا؟ ان کا بیس نے قبل کیا ہوا ہے۔ فرمایا الا تعدف (۱۸۸ (القصص) ۱۳۱۱) اے موٹی یا را تھے پیٹیس میں تیرے ساتھ ہوں نے کوئی فرضی با سے ٹیمس میں اور کی تا کہا کہ اُس کے ناتھیں ہوں ۔ پھر یہ کوئی فرضی با سے ٹیمس ۔ یہ کوئی مفروضی نا آپ عالم میں ۔ آپ بھی کہاں مرواؤ گے؟ فرمایا! نمیس میں تیرے ساتھ ہوں۔ پھر یہ کوئی فرضی با سے ٹیمس ۔ یہ کوئی مفروضی فا آپ عالم علی ہوں ہوں کہ کہا کہ کہا اس کے مورک کی مفروضی فا آپ عالم علی ۔ آپ کے مالم نے نہ دیکھا کہ فرا عتم مصر کی وہ شان وہو کت اور تمر دوریا کے ٹیل کی نذر بھوا اور موٹی فا آپ عالم میں ۔ بھر تا رہ نُ عالم نے نہ دیکھا کہ فرا عتم مصر کی وہ شان وہو کت اور تمر دوریا کے ٹیل کی نذر بھوا اور موٹی فا آپ عالم ہیں۔ ۔

الله كہتا ہے كہ ميں غريب قوموں كونييں مارتا ۔ ميں تو أس وقت قوموں كو جكڑتا ہوں جب أن ميں تين چارمانات پيدا ہوجا كيں۔ أس نے كہا كہ ديكھوفرا عندُ مصركو ميں نے اس ليے ذليل كرنا چاہا كہ بيا ہے اسباب پہ متكبر میں \_ فرملا بیمیرا اُصول ہے \_ و کہ اہلکنا من قریبة بطرت معیشتها (۱۸ (القصص): ۵۸) میں قوموں کواس وقت جکڑنا ہوں جبودا بی معیشت پر اِتراتی ہیں \_ کثرت مال تمردا ورمروج \_

رب کعبی فیسم ۔ اُصولِ خداو فرتو نہیں براتا ۔ ندا للد کا کام براتا ہے نظر یقد کار براتا ہے ۔ ہم پچھ بھی نہ کریں ۔
اگر ہم بھی وجال عصر کے مرید ہوجا کیں ۔ ہم بھی ان بر بختان اُزل کے لیے سیکولر ہوجا کیں تو اللہ کو ہماری کوئی پر وائیس ۔
ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب زمانۂ آخر ہو خدا کے دوستوں کی عزت وحرمت کے افسانے بلند ہوں جب دشمتان عصر کے سرینچ ہوں اُتو ہم کہیں خدا کی لائنوں میں کھڑے ہوں ۔ دفت ہیہ ہو کہم بیا حساس کریں کہم جوابد ہی میں کدھر ہیں؟ ہم جوابد ہی میں ڈیمو کریش ہیں یا کہ ہم جوابد ہی میں کدھر ہیں؟ ہم جوابد ہی میں شکر ہیں ہوابد ہی میں ڈیمو کریش ہیں یا ہم اپنی جوابد ہی میں خدا کی طرف ہیں؟ مملکت اسلامیہ کاصرف یہی بڑان ہے ۔ خدا آپ ہے ما راض ہے راضی نہیں ہے ۔ لوگ غلا کہتے ہیں کہ اللہ ہم ہے راضی ہوں تو بیز میں پر کت والی ہوجا ہے ۔ ہم نے خدا ہے ۔ لوگ غلا کہتے ہیں کہ اللہ ہم ہے راضی ہوں تو بیز مین پر کت والی ہوجا ہے ۔ ہم نے خدا ہو کو دھند لا دیا ہے ۔ مولوی کا خدا تو ملی بابا کی طرح لگتا ہے ۔ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوشتا ہے نا راض ہوتا ہے ۔ ہم نے خدا ووقت کا زیا ہے ۔ مولوی کا خدا تو ملی بابا کی طرح لگتا ہے ۔ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوشتا ہے نا راض ہوتا ہے ۔ ووقت کا نا ہے کا رب بی نہیں لگتا ۔

Carl Segan نے اپنی کتاب Demon -Haunted World میں ند ہب پر تنقید کی ہے۔ المی اسلام آپ ذراغور کریا کہ وہ اتنا ہزا دانشور ہے کہ دنیا میں کا سالوجی 'دانشوری' علم اور حکمت پر اتحارثی ہے مگر پورپی جاہلوں کی طرز قریر ذراغور کریا۔ واقعہ پاکلتا ہے کہ Islam is also against sciences

وجہ کیا بیان کرتا ہے کنجد یوں (وہابیوں ) کے شیخ عبدالعزیز نے جوش الحریمین شریفین سختا ہے ایک فتو ہیں یہ

کھا کہ زبین چپٹی ہاور بطلیموں نے اُسے چپٹی کہا ہے۔ اور جوز بین کوگول کے گاوہ خاری ازا سلام اور کافر ہے۔ حضرات و

گرامی امولوی کا بھی معیار دکھ لیس کہ خاوم حربین شریفین نے بیٹوی دیا اور اُس کے بعد اُس عالم کا بھی فتوی دکھ وجو

یورپ میں ہے کہ اُس نے ایک مولوی کی جمافت کو ایمان اور اسلام تر اردیا ۔ آپ دیکھوا کہ آپ کہاں مارکھا تے ہو۔ تو ان

جابلوں کی وجہ ہے اسلام برنام ہور ہا ہے۔ اور ا ب آپ کو اسلام کی کا سالوجی کی ایک آ دھ جھلک دکھاؤں ۔ دیکھنا بھلا کہ

اسلام کی کا سالوجی کیا ہے ورجد یہ مغرب کی کیا ہے۔ جب بطلیموں سے کہدر ہاتھا کہ زمین ساکت ہے ورتمام چا ندستارے

اسلام کی کا سالوجی کیا ہے ورجد یہ مغرب کی کیا ہے۔ جب بطلیموں سے کہدر ہاتھا کہ زمین ساکت ہے ورتمام چا ندستارے

بھی کے گردگومتے میں ۔ بیٹین ہزار سال قبل سے کی بات ہے۔ اس کے بعد 1542ء میں کوپڑیکس آیا تو اُس نے کہا کہ

بطیموں مغلام تھا۔

 هَيْتُ مُنْظُر عُمْقِ عَلَى مُنْظُرِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَل

حمافت و یکھنے کہ بجائے قرآن پڑھنے کے وہ ایک کم علم مسلمان کے دیے ہوئے فتوے پہ پوری اسلامی تفہیم کو بنیا دینار ہا ہے۔ خدا اس لیے نبیس ملتا کہ آپ خدا کو اہمیت ہی نبیس دیتے ہو۔ ڈراور خوف ایک اجنبی کی طرح آپ کے دروازوں پہ دستک دیتار ہتا ہے۔ آپ توجہ ہی نبیس دیتے ہو۔ آپ کے لیے اور چیزیں ہڑی اہم ہیں۔

آپ سرف اپنے مقاصد میں مصروف ہو۔ ہلکی پھلکی تر قیاں ہڑی ضروری ہیں۔ آپ کو کیا پرۃ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ تواب بھی آپ کا انتظار کررہا ہے کہ اُ مت مسلمہ کے لوگ بیر میرے محمد علی کے ماننے والے کب میری طرف پلٹیں گے۔ کب میں اِن کومزے اور شرف کے مقامات بخشوں گا۔

اورا یک بات اچھی طرح من لیجیے۔ آپ اپنا مستقبل دکھ لیجیے۔ اُس کے مطابق تیاری کیجیے۔ ورندمنا نے کوتو وہ کسی کو بھی منا سکتا ہے۔ فراعنۂ مصر کومنا دیا 'مثر او دکومنا دیا۔ بش اور بلیئر کوخا کستر کر دےگا۔ وہ کسی کو بھی منا سکتا ہے۔ جیسے میں نے آپ ہے کہا:

There is only one nation in Islam which is ready for return. It can get back to natural religion and natural understanding. They can go back.

بیدلک اللہ کے لیے بنا تھا۔ بیدلک اللہ بی کو وا پس جانا ہے۔ چا ہے دنیا جومرضی کر لے اور اِس ملک نے اللہ کو جانا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ جواللہ کی مرضی کو جواللہ کو جانا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ جواللہ کی مرضی کو جواللہ کو جانا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ جواللہ کی مرضی کو جواللہ کو جانا ہے۔ خواللہ کا ورائلہ کی اور سی وعد ہ اِن پہتا کے گاولا تھنو اولا تھنو اولا تعدز نبو اوائنہ الا علون ان کہنے مومنین (س (ال عمران ) 10 سات اور سی کا در کی اللہ ہوا گرتم ایمان والے ہو۔ اگر آپ اللہ کو جانے مانے ہیں ۔ آپ کی جواب وہی کا مرکز اگر پر وروگار عالم ہے تو رہ کعبہ کی تم ہے کہ آپ بی غالب ہو۔ چا ہے زمانہ کہیں سے کہیں کیوں نہ جو نہ ہوا کی ہے جو خدا کے ساتھ ہے کیونکہ فتح اور کروڑ وں اور لا کھوں میز ائل ڈینس سٹم کیوں نہ بن جا کیں ۔ فتح جو ہا می کی ہے جو خدا کے ساتھ ہے کیونکہ فتح اور کا سے سے مرف اللہ ہو۔ خوالا ہے۔

## پاکستان کی اسلام سے دوری

سوال: ییات کافی روش ہے کہ ہم نے بیلک خدا کے ام پر حاصل کیا تھا اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور بیا یک انبانی جبلت ہے کہ ہم چیز فطرت کی طرف لوٹ کر جاتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہما را ملک فطرت کی طرف نیمی لوٹ رہا؟ کیا اس کی وجہ غیر فطری عمل ہے گزرنا ہے؟ اگر گزررہے ہیں تو غیر فطری کا موجب کیا ہے؟

جواب: ماشا دالله آپ نے بڑا خوبصورت موال کیااورخو دبی بڑامنا سب جواب بھی دے دیا۔

بات رہے کہ جب نے پاکستان بنا قوم پرست افرا ڈجو اِس میں شریک ہوئے اُن کی اپنی غرض وغایت تھیں ۔ قائد اعظم فر مایا کرتے تھے کہ میری جیب میں ڈیڑھ سکہ خالص ہے۔ ایک کھر ااورا یک آ دھا کھر ا۔ ایک محموظی جوہر اور دوسر نے واب بہا دریار جنگ ۔ قائد اعظم کی لطور قائدا بنی رائے بتھی کہ میر سساتھ بہت ہے لوگ مخلص نہیں ہیں ۔

انگریز بہت دور کی سویتے تھے وہ جاتے ہوئے اپنی بہت سی میراث بھی چیوڑ گئے اُن کی ہمدر دیاں ہندوؤں کے ساتھ تھیں ۔وہ کسی ایسے ملک کے خوف میں مبتلا تھے جہاں اسلامی نظام حیات کورائج کیا جائے اوروہ پھر ہمارے خلاف کٹر اہوجائے۔ یہوچ کراُنہوں نے بہت احتیاط کی کہمسلمان اپنے مرکز ی تضورکو نہ پلیں اور بہت ساری نہ ہجی تنظیمیں بھی اس میں شامل کردیں ۔اگر آ ہے غور کریں تو مسلمان کاتشخص کہیں نہیں ہے۔ طبقہ ہائے فکر کے تشخیص ہر جگہ موجود ہیں۔اگرمیری زندگی میں کوئی ایبالحہ آئے کہ میں اپنی قبرتک پہنچنا جاہوں تو میں تو قسمیہ کہ پہکتا ہوں کہ میں سوائے مسلمان ہونے کےکسی اورتضور ہے نہیں پہنچنا جاہتا۔ مگر ہڑی فراست کے ساتھ انگریز نے چھوٹے چھوٹے طبقہ بائے فکرا مت مسلمہ میں داخل کر دیے' تا کہان کی دینی قوت ٹوٹ پھوٹ کاشکارر ہےاور یوں آپس میں اختلافات کا شکار ہیں۔اللہ کے دین کی طرف ان میں فطرت پیندی (Naturalness) سمجھی ندآ ئے مگراس کا ایک عجیب وفریب نتیجہ اُکلا کہ اگر آ ہے تمام ندجی لوگوں کوجمع کرلیں تو یہ جالیس بچاس لا کھیے زیا دہنیں ۔ان میں جا ہے کوئی بھی جماعت شامل ہو ۔ یہ پروفیشنل ندہب پیندلوگ ہیں۔ بیصاف ستھرے مسلمان نہیں ہیں مثلاً آئ اگر کوئی نیا ندہجی لیڈرآ گیا' اُس نے نئی جماعت بنائی' یہاُس کی تحریک میں شامل ہوجا ئیں گے۔ پھر دوجارسال اُدھر رہیں گے۔ پھر کوئی نیانہ ہجی لیڈر آ گیا۔اُس نے تھ کی چلائی' یہ اُ س میں شامل ہوجا کیں گے ۔اگر اِن کو بوں دیکھا جائے تو بقیہ بندرہ کروڑمسلمان بالکل لاتعلق ہو گئے ۔انبی ند ہب کی ٹھیکیداریوں کی وجہ ہے وہ لا تعلق ہونا چلا گیا ۔ وہ کسی بھی جماعت کاممبر نہیں بنیا حابتاا ورجیرے کی یات ہے کہ اجماع اُمت نے پاکتان کا فیصلہ کیا اور تمام مسلمانوں کی تمام ندہجی جماعتوں نے اس کے خلاف فیصلہ کیا۔ جماع توابینے دین اورا بمان کوسنجا لے ہوئے جیٹھا ہے۔ اپنی مجت رسول عظی کواپنے سینے میں رکھتا ہے اور قرآن تحيم كياس آيت كے مطابق ان المذين فرقوا دينهم و كانو شيعا لست منهم في شي (٧(الانعام):١٥٩) جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرتے بن گئے اپ یغیبر عَلِی اُلیا اِن سے کوئی سرو کا رنہیں ۔ بدیری واضح آیت ے کاللہ کارسول علی اس طرح کے کی گروہ میں نیم ہے۔ بالعوم عوالہ دینے والے بیاستے میں کہ بیآ بیت قرآن تھیم ہے کہتم میں ہے ایک گروہ پیدا ہو گا۔ اللہ اُس کو فتح اور نجات دے گا مگروہ لوگ بھول جاتے ہیں کقر آن کہتا ہے کہتم میں کے اگر میں اُس گر وہ کو پہیانے ہے اٹکار کر دول ۔ میں تو پندرہ کروڑعوام میں ہے ہوں ۔ میں تو وہ ہوں جو خدا اور رسول عظی کے شیدائی موں اور جب بیا جماع جی فیصلہ کروے کہ بیہم میں نے نہیں میں تو وہ کیے کہ سکتے میں کہ ہم اُن میں ہے ہیں ۔انشا ءاللہ تعالی العزیز الگلے پرسوں جہاع ہی میں اعلیٰ کمٹ منٹ کووا پس ملٹے گا۔

جیسے پرانا عربی محاورہ ہے الناس علی دین ملو کھھ کہ لوگ اپنے با دشاہوں کے دین پہوتے ہیں لیکن ہمارے جو با دشاہوں کے دین پہوتے ہیں لیکن ہمارے جو با دشاہ گزرے ہیں' اُن کی دین داریاں واضح تھیں۔ ماشاء اللہ لوگ پھراُن کے دین میں چلے گئے۔ایک اوراً صول پر وردگار نے اُمتوں کے زوال کا لکھا کہ جس قوم کورسوا کرنا چاہتے ہیں' اُس کے امراء کوئیش وعشرت میں ڈال دیتے ہیں۔ جب کسی قوم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اُس کے امراء متی ہوتے ہیں۔ کوئی غیاث الدین بلبن نظام ہے' کوئی شمس اللہ میں اُنتہ شریع تو نوجہ بھتے اللہ میں اور جس نے بھی تو فوجی جرشل اور اپنے وقت کے فاحین تھے۔ جب خواجہ بھتے اللہ میں کا کی کی وفات ہوئی تو آپ نے وصیت نامہ لکھا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے بھی تجو قضا نہ کی ہوا ورجس نے اپنی عورت کے علاوہ کسی

هَيْقَتُ مِنْتُكُر عَنْقُ عَلَى عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِن

غیرعورت کودیکھا ندہو۔ تو سارے لوگ کھڑے تھے۔ پھر فوج کا وہ جرنیل رونا ہوا ٹکلا مٹس الدین التمش چینے لگا اور کہا '' ہے شیخ امروز مرا پیش خلق رسوا کر دہای۔'' کہا ہے شیخ آج تو نے مجھے تلوق کے سامنے رسوا کر دیا کہا ہی بات کا تو کسی کو بھی پیڈیٹیں تھا اور بیغیاے الدین مجمد بلمین ہی تھا جنہوں نے اپنی بیٹی خواج فرید الدین ''کیج شکر کودی۔

اگر آپ حیران نہ ہوں کہ برصغیر میں فوج اور نصوف میں کیا توازن تھا تو خواجہ نظام الدین اولیاً ء پر سب سے مشند کتا ہا لیک فوجی جرنیل کی'' فوائد الفواد'' ہے جو حضر ہے بجزی نے شیخ نظام الدین اولیاً ء پر کاھی ہے۔ آپ اس کتا ہو ضرور پڑھے گا۔ اس کتاب میں آپ کو برنا امز وآئے گا۔

محمونوری آنے ہے پہلے معین الدین چشتی اجمیری کی اجازت طلب کر رہاتھا اور محمود فرزنوی خود حضرت ملی بن عثان وا تا گئی بخش ہے درخواست کر رہا ہے کہ حضرت آپ ہمارے ساتھ آؤ گراو ہرکت ہوگی ورزہ ہم جنگ کوئیل جاتے اور شی ججوز محمود فرزنوی کے ساتھ آئے گئیل جاتے اور شی ججوز محمود فرزنوی کے ساتھ آئے گئیل معین الدین چشتی اجمیری کی ہمایت پر آئے ۔ ایک پڑا مشہور واقعہ ہے کہ فوجی کر وربی تھی اور جب انہوں نے شیخ کا سنا توانہوں نے اصرار کیا کہ ہم توانیس ملے بغیر نہیں جا کیں گے۔ پھر فوجی کمانڈروں کو دوون کی چھٹی کرنی پڑئی تا کہ لوگ شیخ ہے مل سکیں ۔ یہ غیر متوازن سلسلہ نہیں تھا۔ پئیل کہ چار چار وارز ختے ۔ اگر تو قت پوری ملت ایک رُخ رکھتی تھی ۔ اکساب جدا جدا جدا تھے۔ اگر پچھا ستاد بھے تو پچھی تو صوفیا یکم پر بھے وربی محمدت کے اس امتراج ہے۔ مسلمانوں نے برصغیر میں اللہ کے اسم کو بلند کیا اور بیونت اب پھر آنے والا ہے۔

## تقشيم ہند میں مذہبی رہنماؤں کا کردار

سوال: کیا مہندوستان کی تقییم غلط نظی؟ کیونکاب آ دھے سلمان پاکستان میں ہیں جبکہ آ دھے ہندوستان میں اور آپ نے نہ جبی رہنماؤں کے بارے میں جو بیکہا کہ وہ موجود وہلوم سے نا وا تف ہیں کیا بیغلط بات نہیں ہے؟
جواب: میں متعصب کیے ہوسکتا ہوں۔ جب مجھے پہتہ ہے کہ کیا با پوجی اور گاندھی جی کے افسانے نہیں سخے۔ پورے ہندوستان کے نہ بہی علاء میں صرف دو آ دی بتھے جو قائد اعظم کا ساتھ دے رہے تھے۔ ان میں ایک اشرف علی تھا تو کی اور کا نہ مواد آبادی تھے۔ گر حضرات گرامی ! علاء کی تضحیک مراد نہیں ہے۔ اُن کی ڈائر کیشن ان کے دبھان غلط تھے۔ اب بھی غلط ہیں۔ اب آپ غور کیجھے کہ اس وقت جو بات آپ مجھے کہ در ہے ہیں کہ علاء کا کام جماعت کروانا ہے۔

حنورگرای مرتب عطافرمائی کہ تمام زمین میری معجد ہے۔اگر معجد ضروری ہوتی تو کیا آپ سحراؤں میں گلیوں میں سوار ہوں میں نماز پڑھ سکتے تھے؟ آپ نے اپنے میں سے سب سے معقل اور بیار کومعجد کی اما مت دے دی۔اس میں آپ کی غلطی ہے۔ میں تو آپ کواپی غلطی یا دکرار ہاہوں۔اُس وفت بھی عوام الناس نے اللہ کے مام پر ملک لیا تھا اوراس ملک کو لینے کے بعد وہ عوام الناس بیقدر کردیے گئے 'افتیارات اُن سے چھین لیے گئے اور پھرا نبی نہ جی لوگوں نے پھر مسلمانوں کو باشا شروع کردیا۔ان هيقت ُ نَشَكُر

صاحبانِ اقتدار نے پھر مسلمانوں کو ناانسا نیوں میں ڈال دیا۔ کیا آج کے مسلمان اور آج کے پاکستانی شہری کویہ علوم نیمی کہ بچاس سال گزرنے کے بعد بھی بدوا حدملک ہے جوا یک بھی بنیا دی ضرورت اسپنے عوام کو مہیانہیں کر سکتا۔ بیکس کا قصور ہے؟ کیا گلی کو چوں میں ان لوگوں کا قصور ہے جن بچاروں نے سینوں پہ گولیاں کھا کے زخم اٹھا کے پاکستان کے لیے لااللہ الله محمد رسول الله کانعر ورگایا تھایا آپ بیان لوگوں کا تفاخر بتا تے ہیں جو مساجد میں تما ہے جا کے اور ٹو بیاں لیک کر اس وقت بھارت کے حق میں فتوے دے رہے تھے۔

کی آپ نے ساک ندھی میں اسلام کی صدارت کافرکریں۔ ابھی کل کی توبات ہے کہ جشن صدسالہ دیو بندیں اندرا گاندھی نے اس کی صدارت کی۔ اگر آپ تا رہ گہر ہے کردیکھیں۔ کیا اِن کے ربحان برل گئے۔ کیا اِن کی طرز فکر برل گئے۔ اِن کی طور پر اپنی فرہ داریوں ہے آگا ہوں گے۔ آپ کو تیار ہیں۔ گران کو تکمل تعاون تب ملے گا جب آپ اِنٹر اوی طور پر اپنی فرہ داریوں ہے آگا ہوں گے۔ آپ کو قر آن پڑھنا ہے۔ آپ کو صدیت پڑھنا ہے۔ آپ میں ہے کتنے ہیں جو مساجد اللہ میں ایخ بیٹر کو آن پڑھنا ہے۔ آپ کو صدیت پڑھنا ہے۔ آپ میں ہے کتنے ہیں جو مساجد اللہ میں ایک میں جی پیٹر ٹیکنا لوجی تو آپ سیکھر ہے ہو۔ دنیا کے مشکل ترین معاملات میں غور وفکر تو آپ کر رہے ہو۔ آپ ایک کتا ہوا میں غور وفکر تو آپ کو ساری کا کتا ہوں کہ کا برا ایک میٹر کے والانہیں پڑھا گئے اور سیچنے کے اگر ایک ایک الیں۔ سی کی کتا ہوا کہ بیٹر کی والانہیں پڑھا کا گا۔ وہ آپ کو کنویں کے مینڈ کی طرح اپنی گئے ہے گا اور سیچنے ہے جوفر تی ڈالتی ہے۔ آپ کو بیجان اینا چاہے کہ عالم اس کو شیل کہتے۔ اندھا یہ خشمی اللہ من عبادہ العلمو ا (۳۵ ( فاطر ): ۴۸ ) اللہ کے عالم آس کے لبادے تلے ہیں اور اللہ تھا کرتا ہوں۔ وفوق کل تو گا نے نماز وروز ہر اور حفظ پڑے و مقدار نہیں رکھی بلکہ فر مایا کہ میں جے چاہتا ہوں در جے عطا کرتا ہوں۔ وفوق کل تو گا نے نماز وروز ہر اور حفظ پڑے تو ومقدار نہیں رکھی بلکہ فر مایا کہ میں جے چاہتا ہوں در جے عطا کرتا ہوں۔ وفوق کل ذی علم علیہ (۱۳ ( پوسف): ۲ کے) اور ہر علم والے کے اور ایک علم والا ہے۔

یظم والے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کر کے بتانا قرآن تھیم میں ضداوند کر کم نے اپنے بندوں کی آخر ہے کیا کی ہے اللہ ین یذکرون الله قیلماً وقعو دا وعلی جنوبھم ویتفکرون فی خلق السموت والارض (۱۹ (آل عران) ۱۹۱۰) اللہ کے بند کے وہ ہیں جوکٹر نے بیٹے صح وہ ام اُسے یا دکر نے ہیں اور ہر لیے زمین وآسان کی تخلیق پنو دکر نے ہیں اور ہر لیے ذمین وآسان کی تخلیق پنو دکر نے ہیں۔ وہ کاسالوہ شد کے بیٹے میں مسلمانوں ہیں۔ وہ کاسالوہ شد ہیں وہ بیالوہ شد ہیں۔ افسوس کی اِس سے کہ آئ قرآن کی ایک وضاحت کے لیے جمیں مسلمانوں کی درسگاہ ملمیہ کور کرکے بورپ کے سرجیم جین کی وضاحت کا سہارالیا پڑتا ہے۔ فرمان ضداوندی ہواللہ بیو اللہ ین کور وان المسموت والارض کانتا رتفا ففتقت ہما طوج علنا من المآء کیل شیء حی (۱۱ (الانمیاء) ۴۰۰۰) کی کور وان المسموت والارض کانتا رتفا ففتقت ہما طوج علنا من المآء کیل شیء حی (۱۱ (الانمیاء) ۴۰۰۰) کی کور وان المسموت والارض کانتا رتفا ففتقت ہما میں کون ساعالم ایسا ہے جواس آیت کی وضاحت میں سائنسی چیز کوپائی سے پیدا کیا۔ آپ مجھے بتا کمی وضاحت میں سائنسی حقائق بیش کرے گا۔ اس کور چین کی صدافت بیا ہے۔ کون مولوی صاحب س کی وضاحت کر س گے؟

لامور میں ایک بڑے مولوی صاحب ہے میری ملا قات ہوئی۔ بیسادگی ہے جمالت ہے۔ میں اس کابرائییں منا تالیکن ائییں نئی مسلمان نسلوں کوایسے پیش پایا تیں سکھانے کا کوئی حق ٹییں۔ هيقت ُ نَشَكُر هيقت ُ نَشَكُر

وہ جھے ہے پوچنے گئے پر وفیسر صاحب ہے آ دی جو چاند پہ گیا ، غلائیں ہے۔ میں نے کہا کیوں۔ فر مایا کہ اور توری جو چاند پہ گیا ، غلائیں ہے۔ میں نے کہا کیوں۔ فر مایا کہ اور توری جو چاند پر جالین ، میں لکھا ہے کہ تر یہ کی چزیر کی اور دوری جھوٹی نظر آتی ہے تو چو کلہ چاند جھوٹا نظر آتا ہے اور سوری بڑا۔

تو یہ سوری پر پہنچ بغیر چاند پہ کیے چلے گئے۔ اگر یہ علیت کا معیار ہے۔ تو دجال مغر بی دنیا کی مقل ومعرفت کو کس طرح آپ چائے کرو گے ، دنیاوی علم و حکمت کے لیے آپ اس مولوی پہ تکیہ کرو گے ، جس کا حال ہیہ ہے کہ آتے ہے چیس سال پہلے علاء دین بچائے کرو گے ، جس کا حال ہیہ ہے کہ آتے ہے پہلے علاء دین بچائے کہ اس مسلمہ کے کہ آلہ کہ بھر صوحہ بینی لا وَوْا بہنیکر کا استعمال صلال ہے یا حرام ، جو ک دیا کہ بھر اور تر جانو تھے میں شیطان کچھ ملا دیتا ہے۔ اس کے بھر اور کے بھر اور آتی کل سب ہے زیا دہ بیعا یا عصر حاضر بی لا وَوْ جُھیکر زیر گلا بچاڑ رہ ہوتے ہیں۔ تعلیم دینے کے کیا ' ایجھ' آ داب میں ۔ وہ اللہ جو چاہ رہا ہے کہ آپ غور وفر کرکرو۔ وہ اللہ جو بیچاہ رہا ہے کہ آپ نورو فرکر کرو۔ وہ اللہ جو بیچاہ رہا ہے کہ آپ بی رہنیں میں کہ خوا می بھرونا سافر ق آپ کو بتا دوں کہ سلمان کی علم کی آرزو کرتا ہے۔ لارڈ برٹر نیڈ رسل نے بیار کے کا کہ جو جو آپ کو بتا دوں کہ سلمان کی علم کی آرزو کرتا ہے۔ لارڈ برٹر نیڈ رسل نے بیار کے کا کیا کہ خوا سافر ق آپ کو بتا دوں کہ سلمان کی علم کی آرزو کرتا ہے۔ لارڈ برٹر نیڈ رسل نے پورے علم کا خلاصہ کیا اور کہا:

We only know the relationship of things. We do not know the nature of things.

تمام علوم فلیفے اور ریا ضیات کے بارے میں لارڈ رسل کا بیتول دورِ حاضر کے عظیم ترین فلیفے کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔

. میں میں میں میں میں میں کہ اسلامی کی است میں کہ اسٹی کی ہے ہیں کہ اسپر وردگارا مجھے حقیقت اشیاء کاعلم دے غور فرمائے آپ کس نبی کی اُمت میں سے میں کہ طلب العلم فویضة علی کل مسلم و مسلمة مراآئ مسلمان عوراق بیجوں اور بوڑھوں پیلم بند ہے۔

مجے مولوی حضرات نے کوئی پیرٹیس کین میں دین اورعلم کے حوالے نصب ضرور رکھتا ہوں۔ بوشض بھی ندہب کی ایسی ناقش اس اور کم تر توجیحات کرے گا جیسے میں نے ابھی آپ کومثال دی کہ بھلا بیا تقر آن کی ہیا حدیث کی کہ جو شخ عبدالعزیز خادم حرمین شریفین دیتا پھرتا ہے۔ وہ کس کراس کواپنی ذاتی رائے کیوں نہیں کہتا:

انہوں نے تواس کو خضی رائے نہیں سمجھا۔ اُنہوں نے سمجھا کیقر آن میے کہدرہا ہے اسلام میے کہدرہا ہے۔ میہ بیشکش کا نتہائی بھونڈ اطریقہ ہے ہر چیز کواچھی شہر ساتی ہے تہجی کامیاب ہوتی ہاورانڈ کو کتنے رےمشتہر ملے ہوئے ہیں۔

## اسلام کو کیسے مجھیں؟

سوال: اسلم كو بحضے كے ليا آرا بى كاباتوں كے مطابق مولوى كے پاس ندجا كيں او كہاں جا كيں؟ جواب: اسلام كسى چيزى آميزش نہيں كرنا صرف ايك احتياط ضرورا ب كوكرا نا ب- اسلام كہنا ہے كہ

هيقتُ مُنتَكُر

نظریات کی آپس میں آمیزش نہیں ہو علی مثلاً آج تک کمیوزم نے اپنے اندر ذرای بھی کسی دوسرے نظام کی آمیزش قبول نہیں کی۔ بلکدا کیک وفعہ میکسم گورکی نے لینن کوخط میں لکھا کہ اگر خدانے جاہاتو ہم کر پملسی میں ملیں گے تو لینن نے جواب لکھا اگر خدانے جاہا؟ تم ابھی تک سرماید دارہو تم نے لفظ خدا کیوں لکھا؟ اُس نے جواب دیلیا رامیں نے تو محاورۃ لکھا تو اُس نے کہائییں۔ جب تک خداتمہا رہے اوروں میں ہے بھی ٹیمن نکل جائے گا اُس وقت تک تم اجھے کمیونسٹ ٹیمن بن سکتے۔

اس اق وسباق میں سوشلسٹوں اور جمہوریت پسندوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟

چھارب کی آبادی میں ایسے لوگوں کا تناسب کیا ہے؟ میں کروڑ پچاس کروڑ اوران کا بنیا دی رویہ ہے کہ اگر بارہ
پندرہ کروڑ کوام علیحدہ ایک ملک چاہیں اورہ ہانے کسے سٹم پڑھل کرنے کے لیےکوشش کریں تو وہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔
وہ اپنے مقاصد کے تحت اتنے مغبوط بنیا د پرست ہیں کہ وہ جمہوریت اور اس کی آزادیوں کے اتھی تضور کو ساتھ دکھتے ہیں۔ بھی ہم مسلمان ہمہوریت تو لے سکتے ہیں لیکن ہم وہ جنسیت اور لذت پہندی کیے ساتھ لے لیں جو پر اپر ٹی ساتھ دکھتے ہیں۔ بھی ہم کیے وے دیں۔ اس لیے آنہوں نے بیر پاپیٹنڈ ہ شروع کر رکھا ہے کہ اسلام حدید ہا سلام پر اپر ہی تنہ کہ اسلام ہیں کسی ازم یا جدید ہی آمیزش نہیں ہو گئی۔
جدید ہے اسلام پرانا ہے۔ اسلام جدید تن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں کسی ازم یا جدید ہی آمیزش نہیں ہو گئی۔
الشیطن اللہ لکم عدومہین (۲ ( البقرہ ) ۲۰۸ ) سٹم میں مداخلت نہ کرو۔ اگرتم نے اسلام کے فوائد لینا ہیں تو تم اس

ا سلام آئ تک ای لیے واپس نبیں ہوسکا کہ دنیا کواچھی طرح پتہ ہے کہ جہاں بیا یک بارا پنی اصل فطری صورت میں داخل ہوگیا' وہاں پھر اِس کوا تا رہا یا مفلوب کرنا بہت مشکل ہوجائے گا۔

اسلام میں کوئی فکری انتشار نہیں ہے۔ آپ خود کتاب پڑھو۔ حدیث پڑھو۔ کوئی انتشار نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو مجھ میں سب سے زیادہ ہوتا۔ جس نے ایک ایک لفظ پڑھا ہے حدیث پڑھی ہے تا رت کُرٹھی ہے سیرت پڑھی ہے۔ اے قرآن کی تضیم میں کوئی دفت نہیں ہوگی۔

اس منمن میں میرا ذاتی تجر بہجی یہی ہے۔البتہ اسلام کواس طرح تجھوجیسے اصحاب رسول ﷺ نے سمجھا۔

Try to get back and try to understand.

اب ویکھے بہت سے مقامات پقر آن تھیم کی تغییر رسول اللہ علی کے اندال مبارک میں آتی ہے۔ میں ایک چھوٹی کی مثال پیش کرتا ہوں۔ قر آن تھیم میں ایک آیت ان الله یحب المتواہین ویحب الممتطهوین (۲(البقره) ۲۷۴۱) اللہ تعالی توب کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پہند کرتا ہے۔ میں بیوضا حت کرنا چاہتا ہوں کر قر آن کو بھتا کتنا آسان ہے۔ مطہرین کالفظ برامشکل ہے۔ ہم اپنی زبان کے حماب سے ویکھتے ہیں تواتی صفائی چاہتے کو غیر مکن لگتا ہے کین جب اس عمل پر ہم رسول اللہ علی کے قیادت ویکھتے ہیں تو ہم جران ہوتے ہیں کراتنا سادہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علی کہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا کہ جوڈھیلے کے بعد آب وست لیتے ہیں۔ وولوگ جواجھا شال کرتے ہیں۔ یا فی سے اپنی عاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جوڈھیلے کے بعد آب وست لیتے ہیں۔ وولوگ جواجھا شال کرتے ہیں۔ یا فی سے اپنی سے استان وجوارے کو جواجھا طریک کے واقعہ کین وہ اللہ کے کرنا وہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ جوڈھیلے کے بعد آب وہ اللہ کے کرنا وہ کے مطہر

هيقت ُ نَشَكُر عَمْ عَلَيْهِ عَلَى مُعَلِّمُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَي

اور پاک صاف ہیں۔ اب بتا کیں جب آپ ایساعمل کریں گے تو آپ کا مطہرین کی صف میں آنے کے لیے کتا آسان ہوجائے گا۔ فطری بچھ بوجھ وہ ہے جو سحا بہ کرا م کو بیان کی گئی اور انہوں نے سجھا اور الحمد للد آپ کے پاس حدیث موجود ہے تر آن موجود ہے۔ آپ کیوں کسی ٹیز ھے نداز فکر کا سہارا لیتے ہو۔ قر آن اس عالم پہسب سے سخت ہے جو دنیاوی مقاصد کے لیے علم کو استعال کرتا ہے مگر بینر ور کہتا ہے کہ جب انتظار ذہنی پیدا ہوجائے قیاس ہوجائے جب جہ ہیں مقاصد کے لیے علم کو استعال کرتا ہے مگر بینر ور کہتا ہے کہ جب انتظار ذہنی پیدا ہوجائے قیاس ہوجائے جب جہ ہیں ہوجائے اور جب جم ہیں مفالے لیک تو ہم اللہ کہ ان کے پاس جانا والر سخون فی المعلم رو آل عران ): کے ) جو علم میں رائے ہیں فسئلوا اہل الذکور ان کنتم لا تعلمون (۱۲ (النحل): ۳۳) اور اللہ کو یا دور نے والے گوں کے پاس جانا اگر تمہیں علم چاہے اور وہ بیا صول علم رکتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہا ور اللہ کو یا ہے۔ جا ور اللہ کو گیا۔

## غیرمسلموں کومسلمان کیسے کریں؟

سوال: ہماری جنگ ہندوے تہیں ہندوازم ہے ہے۔ہم سے پہلے لوگوں نے ہندوستان میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلایا۔اب ہم اُنہیں مسلمان کرنا جاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا جاہے؟

جواب: اقبال نے بروی خوبصورت بات کھی تھی کہ:

ے کریں گے اہلِ نظر نازہ بستیاں آباد میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد

تو جھے لازم ہے کہ میں خود بھی اپنے کردا رپر ایک نگاہ ڈالوں۔ بیلازم ہے کہ میں دیکھوں کہ جھے میں اور ان مُبلغین میں کیا فرق ہے کہ ایک آدی جاتا تھا اور ایک توم کوتبریل کر دیتا تھا اور وہ خوبصورت کردار جواب بھی لوٹے مصلے لے کر نگلتے ہیں۔ اِن میں کتناز مین و آسان کا فرق ہے۔ ایک وقت تھا کہ چند تاجر ماریش آئے۔ ماریش سارامسلمان ہوگیا۔ ایسے ایسے بیچیدہ اور متعصب علاقوں میں گئے اور وہاں اسلام کی شخ روش ہوگی۔ پوری دنیا میں اِس وقت بھی سب سے ہوئی ملک نمکھ اِسلامیہ ہے۔ ایک ارب سے زیادہ - حضرات گرائی! ندہب ایک دنیا میں اِس وقت بھی سب سے ہوئی ملک نمکھ اِسلامیہ ہے۔ ایک ارب سے زیادہ - حضرات گرائی! ندہب ایک کی خوبصورتی ہے۔ کچر ہوا متاثر کن ہیں ہوتا۔ جو ند ہب آپ کے وجود میں ہے ہوگی رہے گئے اس کی دار کی شنا خت محسوس کریں گے اُس کی وہوں کریں گے اُس کی دار کی شنا خت محسوس کریں گے اُس کی محسوس کریں گے۔

ا تفاق بید کیسوکہ اچھے بھلے مسلمان باریش حضرات کیڑے کے نمازی مغرب جاتے ہیں اور پانٹی سال کے بعد و مخربی ہورے والیس بلتے ہیں۔ جیرت کی بات ہے کہ ایک اچھا بھلامسلمان مغرب جا کرا ہے گلجر کوفیتی نہیں سجھتا۔ اُن کے کلا کی ہورک والیس نکلتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اَب ہندوکس طرح مسلمان ہوں گے؟ میں کہتا ہوں ہندواک تو مسلمانوں میں رہتے ہی نہیں ہیں کہتا ہوں ہندواک تو مسلمانوں میں رہتے ہی نہیں ہیں کہونکہ مسلمان اُن کے باتھوں نہیں ہوئے ہیں۔ کوئی معین الدین آئے کے باتھوں کوئی فریدالدین گنج

هيقت ُ مُنظَر 37

شکڑ کے ہاتھوں' کوئی تو حسنِ زائد ہوگا' کوئی خوبصورتی اُن میں زیا دہ ہوگی۔ حضرات گرامی! بیدوہ خوبصورتی ہے جواللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب چلتا ہے آئاس کے آگے آگے میرا نور چلتا ہے اوروہ لوگوں کواپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ اُس کے کردار کی عظمتیں بی وہ چراغ جلاتی میں اوروہ آئینے کے پیچھے چھپاہوا وہ چراغ ہے جس کی روشنی کم نہیں ہوتی' بلکہ زمین وآسان میں پھیلتی ہے جسے اللہ کا بنانور۔

آئے کے دور میں کتے ماں باپ ہیں جو حسرت رکھتے ہوں اور پہ کہتے ہوں کہ ہم اپنے بچوں کواچھا انجینئر بنا کمیں گئے اس باپ نے اس باپ نے آرزو بی نہیں کی کہ گئے اور فلاں پہرے گا وہ کرے گالیکن کسی ماں باپ نے آرزو بی نہیں کی کہ ہم اپنے بچے کواچھا مسلمان بنا کمیں گے بعنی بیآرزو بی موجود نہیں ہے۔ پہنیال موجود نہیں ہے تو پھر مسلمان کہاں ہے آکمیں گے۔ بھی کسی چیز میں جوڈالو گئے وہ بی نظری گا۔ دودھ چینی ڈالو گئیا وُڈرڈالو گئے تو آگئی کریم نظری ماں ہے۔ جوزالو گئے تو آگئی کریم نظری ماں ہے۔ جوزالو گئے تا ہے۔ جوزالو گئے تا ہے جوزالو گئے تا ہے۔ جوزالو گئے تا ہے جوزالو گئے تا ہے۔ بندے بندے

#### ے سے کر پہاڑ ان کی بیت ے رائی

کوئی زالے لوگ تو نہیں تھے۔ سید ھے سادے لوگ تھے۔ حضرت علامہ الحضری ایدری فتح کو گئے فتح میں جھیل آگئ تو دیکھا کہ اکیدر باہر نداق کر رہا ہے کہ مسلمانوں بس۔ آپ کو پانی نے روک لیا۔ وہ نیل گائے کا شکار کھیل رہاتھا تو علامہ الحضری نے آسان کی طرف دیکھا اور میہ جملے پڑھے۔ یا علی ناعظیم نا جلیم اور سمندرے گزر گئے اورائے گرفتار کیا۔ یہی حال عقبہ بن مافع کا ہے۔

سوال یہ ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ بلکہ اُن پر الزامات بھی گئے۔ کی غلطیاں بھی پائی گئیں۔ اللہ میاں آپ ہے کوئی کاملیت نہیں مانگا۔ اللہ کہنا ہے فلا تنز کوا انفسکہ ہو اعلم بھن اتقی (سورۃ الجُمْ آیت ۳۲) تم اپنے پاک ہونے کا دعویٰ نہ کرو کیونکہ اللہ بی بہتر جانتا ہے کوئ تقی ہے۔ مگرکوئی کمٹ منٹ کوئی شنا خت تو اللہ کے ساتھ سلامت رے۔ ہزارتماقتوں کے باوجود

#### ے وہ ایک سجدہ جے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدی کو نجات

And for this education, identity, culture of Islam is required.

حقيقت ُ نَسَّطُر

Unless you create a culture of Islam, you cannot change anybody.

- آ بہ ہندو نے مزائشین سے اور جرمن سے بدل جا کیں گے۔

Because in the match of cultures, at present Muslims, culture is far more inferior to the culture of West.

بان جب آب مسلمان ہوں گے توانثا واللہ تعالی العزیز بیدَ حارا ألث جائے گا۔

وجال كب آئے گا؟

سوال: وتبال كرآن كا زمانكون ساج؟

جواب: حضور علی ایک ہے کہ اور اس کے دوبال فراسان سے فرون کر سے گا ورا س پرایک ہاتھ ہے رو ٹیاں پھینکہ گا ورا یک ہاتھ ہے آگہ ہے گا۔ انغانستان کی جنگ میں ہم نے بید یکھا۔ پر حضور علی گراس بات کا اسکان ہے کہ آنے والا کے فاق میں ہے نے دیکھا بیبات پوری ہوئی گراس بات کا اسکان ہے کہ آنے والا وقت ہے آس کے اور ہوری وزئی جنگ ہے ہیں وہ جدل کہیر ہے۔ وہ شام اور سعودی عرب کے فاؤپر کی جائے گا۔ حضور علی ہی جنگ ہے تیں وہ جدل کہیر ہے۔ وہ شام اور سعودی عرب کے فاؤپر کی جائے گا۔ حضور علی ہے تی وہ جدل کے دور میں وقت برا مختصر ہوجا نے گا اور جو با تیں سالہا سال میں ہوتی ہیں وہ میں ہول گی اور جلدی جو وقت جا رہا ہے ہوتی ہیں وہ میں گا اللہ اللہ اللہ ہی گئا ہے کہ بیہ جو وقت جا رہا ہے جس میں معا ذاللہ استخفرا للہ سلے و منفائی ہماری اور بھا رہے کہ طابق الگی فہرست پر جو ملک ہے وہ سعودی عرب ہے اور ابھی امریکہ کو انفانستان اور عراق کے دوائیتائی تائی تجربے ہو بھی ہیں ۔ اس لیے امریکہ آب کوشش کرے گا کہ اسرائیل کو اس بیا واز ہو کی اور ابھی کیا تھا ہما یک ہو دھا اور کی اور ابھی کو اسرائیل کو اس

This is going to be field which is going to the Syria and Jordan etc.

On the return, most probably, some clever Muslim Generals will cut through the enemies on the field of Syria. But I think, it will be mostly built by Pakistani Army.

کیونکہ حدیث ہے کہتی ہے کہ پہلے شکستیں ہوں گی۔ بیآ دھی شکست ہے۔ حتی فتح جو ہے وہ مسلمانوں کی ہوگی۔ بیکمل فتح ہے۔ ابھی کچھیز وال اور باقی ہاورا بھی مہدی کا جمال باقی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسی اور د جال کی باتیں ہیں گریہ بہت بڑا موضوع ہے اور ہیں تھوڑے مرسے ہیں اِس کے ساتھ افسا فینیس کرسکوں گا۔ حقيقت ُ مُتخَرِّ

# مذهب انتخاب يالمجبوري

<sup>🖈</sup> يَنْ 🗟 4 جَولا فَي 2003 وجلال إلا آثانيو ثيوريم ايب آبا وش بول

حقيقت بُنتَظَر

هيقت ُ مُشكِّر 41

#### مذهب انتخاب يالمجبوري

خواتین وحفرات اجب صحفرت انسان نے اس زمین پراپ وجود کو پچپانا اپ وجود کو گفتن کیا تب سے اس میں دوبنیا دی تکبرات درآئے۔ ایک تو تقابل فطرت میں اور دوسرے حیات کے نمونوں میں۔ جب اس نے اپ آپ کو بہت ممتاز منفر داور نمایا ں پایا تو اس نے خیال کیا کہ میں اشر ف المخلوقات ہوں اور اس اشر ف المخلوقات ہونے کی نسبت سے جب اس نے وہ وجد ڈھونڈ نے کی کوشش کی کہ میں کیوں معزز ہوں 'کیوں معظر ہوں 'کیوں ظیفہ بنا 'کیوں بڑا تو وہ سب سے پہلے تکبر عقلیہ کا شکار ہوا۔ اپ آپ کو جاننا 'اپ آپ کو بڑا تجھنا 'اپ آپ کو واحد گلوتی خدا تجھنا جواتی ممتاز اور معظر ہو۔ بیانیان کا دعو کی رہا ہے۔ اس تقابل کی وجہ سے انسان نے اپنے اندرایک ایسا فرور پردا کیا۔ اپ مسائل ممتاز اور معظر ہو۔ بیانیان کا دعو کی رہا ہے۔ اس کے لیے اور اپنی تمام تر ذاتی ' داخلی اور خار جی عنوانات کی تعبیر کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اور اپنی تمام تر ذاتی ' داخلی اور خار جی عنوانات کی تعبیر کے لیے اس کے لیے ایک عنوانات کی تعبیر کے لیے اس

اُدهراً سان کے چھے بیب بات ہور بی تھی۔ جب اللہ نے علی کونیل کیا تھا اورا ہے کہا 'جھے بیل کے دکھا اور جب اللہ ہے جا ہے جہا ان کے دکھا اور جب اسے چلتے ہوئے ویکھا تو اللہ نے رہا بیس نے کیا خوبصورت تخلیق کی ہے بین علی اللہ کی بہترین تخلیقات میں ہے جاس لیے جب بیامانت کسی کو دینے کا وقت آیا تو اللہ نے بیافسانی کا مظاہرہ نیس کیا بلکہ ان عوضنا الامانة علی السموات والارض والحبال فاہین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان الله انه کان ظلوماً جھو لا (۱۳۳۷ (الاحزاب) ۲۲۷) جب اس نے بیامانت علم وعلی آسان اور آسان کے باشتروں کو پیش کی زمین اور زمین کی تمام تخلیقات کو پیش کی نہیں اور آسان کے باشتروں کو پیش کی نویسارے ڈرگئے۔ جہاں استفالات کی قبل کی وجہ ہے موجود تھے۔ وہاں علی کوانیا نی بہتری اور تھو تی خوا کی بہتری کے لیے استعال نہ کرنے میں کچھ عذا ہے بھی مقرر سے اللہ کے فرد دیک وہ بہتری استعال نہ کرنے میں کچھ عذا ہے بھی مقرر سے اللہ کے ذردیک وہ بہتری استعال نہیں کر سے ان کو کا کام قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ کے فرد دیک وجود ہیں وہاں علی کی کوئی مغفر سے موجود ہیں جہاں خطاؤں کی بہت ساری مغفر تیں موجود ہیں وہاں علی کی کوئی مغفر سے موجود ویش وہاں خوا کی کی کوئی مغفر سے موجود ویش وہاں وہاں کی کی کوئی مغفر سے موجود تھیں ۔

قر آن تھیم میں پروردگارعالم نے فرمایا کہ جب سکرات (۵ میں امل کفر کی آ نکھ تیز ہوگئ اور جن چیز وں سے بید ا نکار کر رہے بیخیاب اس کا اقر ارکر رہے ہوں گے اور جب سکرات میں ان کی آ نکھیں تھلیس گی تو پیضدا ہے ایک استدعا

 <sup>(1)</sup> موت کاوه ونت جب نسان کی جان نگل ری ہوتی ہے۔

حقيقت ُ منتظَر علي المنظر 42

کریں گے کہ اے پر وردگا رہا لم ااگر تو ہمیں دوسری مرتبز مین پر بھیج دے گا'اگر ہمیں ایک موقع اور دے دے تو ہم نہ صرف بیکہ تھے پیچا نیں گے اور ان بی حیات کے مقصد کو پورا کریں گے بلکہ تو جو چا ہے گا'جو تکم دے گا'ہم اس کی اطاعت فرما ئیں گے۔ خداوند کریم فرماتے ہیں کہ بیغاط کہتے ہیں بیکمل ما کامی کا ہوت ہے۔ اگر ان کو ہیں سومر تبہ بھی زمین پر ہیجی وی تین و بھیجوں تو پھر بھی اس کفر کار تکاب کریں گے۔ پھراس طرح میرے انکار پرجرا کہ آزابوں گے اور پھراس طرح زمین و آسان میں میری رحمت سے ماہوں ہوں گے۔ تو حضرات گرامی دخترات کو علا کی گراس ذمہ داری میں ہوں گے۔ تو حضرات گرامی دہوں اوران کی تعلق تھی جائے ہوں اس کے خطرات و کی ہوئے ہوں اوران کی تعلق تھی جائے گا کی اس کے خطرات کی جائے گیا۔ آسانوں کی تعلق تھی تھی ہوئے تو کار کیا۔ پیاڑوں اوران کی تعلق تھی خان کو نہیچان و کیا تھا تھی کہ ہوئے تو کہ ہوئے تھی اس کے خطرات سکوں۔ آگے ہو حکراس نعمت کو گے لگا لیا۔ دعوی کیا کہ تجیب ہے' کیا حسر ہے ہو کہ بین بندہ خدا ہو کر خدا کو نہیچان سکوں۔ ایس کیلیا ہوئے ہوئے کہ اس دعور کے بھراتی گران قدر شے جو میرے پاس ہوئوں تھی کہ اس دعور کے اس دعور کے اس دعور کے بیان میں خدا کی شاخت سے مجھروک دے۔ میں تو پیدا ہی اس دعور کہ اس دعور کے اس دعور کہ کہ اور دور کا کھراتھا تی ہوئے کہ اس دعور کے بیانہ میں انسان خالم اور جانم ہے۔'' بیا جور دعالم کل نے حضر سے انسان کا لم اور جانم ہے۔''

معانق کی بنیا در ایک بچے کے بڑے وہ کو بڑا شخص من کرمسکرا دیتا ہا و راس کی حقیقت ہے اس کو آشنا کرتا ہے اس کو آشنا کرتا ہے اس کے عالم کُل کے شینشاہ نے اس متقابل وعویدا رکی بات کوسناا ورمسکرا کرفر مایا ''انسان طالم اور جابل ہے'' مگراس کا مطلب وہ نہیں ہے جو عمو آلوگ لیتے ہیں ۔ ظالم وہ ہے جوا پنے آپ پر ظلم کرتا ہے کیونکہ خدار کوئی ظلم نہیں کرسکتا اور جابل وہ ہے جسے حق اور ماحق کے دولت سے اپنے آپ کو جسے حق اور ماحق کے دولت سے اپنے آپ کو روشن نہیں ہونے دیتا ہے اور علم کی دولت سے اپنے آپ کو روشن نہیں ہونے دیتا ہے اور علم کی دولت سے اپنے آپ کو روشن نہیں ہونے دیتا ہے اور عدار کے ان دوحروف کا مطلب ہوتھا کی:

This man has overestimated himself and underestimated the job.

تواس پورے بیان کا مطلب بیہ ہے کہ انسان نے اپنے کا م کوٹھیک طرح سے نہیں سمجھا۔ہم مسلمان ہمی گرجب اللہ اورانسان کو ہم دیکھیں گےتو ہم اس زمین پر پوری پوری گاتو تا ت میں جہاں جہاں بھی انسان موجود ہے ہم اس کو شار میں لیس گےتواگر ہم خدا کے اس کلام کو دیکھیں اور آج کے انسان کو دیکھیں تو چھارب انسان خدا کی یا دہے خافل ہیں۔اس کے ذہن میں بھی اس حقیقت کبری کا خیال نہیں آیا۔اس کو بھی کا کتاہ کی اس فعت کا شکرا داکر نے کا خیال نہیں آیا۔

کیا قرآن میں موجود حوالوں ہے آپ آزاد ہوں گے؟ کیا جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوں گے تو خدانے اگر کسی دوسر سے انسان کو طعند دیا ہے قرآپ اس ہے آزاد ہوں گے؟ اگر خدانے کسی دوسر سے انسان کے نقطہ نظر کی شکایت کی ہے تو کیا بحثیت مسلمان آپ آزاد ہوں گے؟ ای جائز ہے کے لیے میں نے آئ کا بیموضوع چنا تھا کہ مذہب مجبوری سے یا کہ اختیار۔

جب قرآن تھیم میں اللہ بیکہتا ہے کہ اے انسان اہم اپنے آبا وَاحداد کے دین پر برائی گئی ہے تائم ہو ہم اس پر کوئی تجربهٔ فکر کرنا نہیں چاہتے ہم نے کوئی غور وَفکرنیس کیا کہ اللہ نے ہمیں کیوں مسلمان بنایا ہے ہم مسلمان کیوں ہیں؟ ہم کون ہیں جن کولوگ مسلمان کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ میں ہے کسی کوبھی اسلام اختیار سے نہیں ملا۔ آپ میں سب کواسلام ور تے میں ملا ہاورا یک ایسے ور تے میں جس کے بارے میں خوروفکر کرنا آپ کے لیے ایک درجہ محال ہے۔ ایک مشکل ہے آپ آپ نے ایک درجہ محال ہے۔ ایک مشکل ہے آپ نے آپ میں کا تنی محنت بھی تصور خدا پنیس کی اتنی محنت بھی میں ہوئیں گی جتنی آپ اس میراث کو سیننے پر کرر ہے ہیں۔ وہ ہزرگ وہرتر رب کریم توامل کفر کو طعند دیتا ہے کہ اگر تم خوروفکر کرتے اور آباؤ احداد کی میراث کی تقلید ندکر تے تو تم یقینا اپنی معرفت پر وردگارتک تنیختے۔

دنیا کی سب سے خالب اکثریت مسلمان مگر خداشتاس کنتے ہیں؟ اللہ کوجانے والے کتے ہیں؟ کیا وہ لوگ خدا شنای کے دعویدار ہیں جو لوگوں میں شنای کے دعویدار ہیں جو لوگوں میں جعلمازی سے جو وہ کو گئی است کرنے میں مشغول ہیں؟ کیا وہ لوگ خدا کے علم کے دعویدار ہیں جنہیں اپنی زندگیوں جعلمازی سے بخو وہ کو گئی است کرنے میں مشغول ہیں؟ کیا وہ لوگ خدا کے علم کے دعویدار ہیں جنہیں اپنی زندگیوں کے بارے میں ایک حرف تعلیم نہیں آتا؟ ایک ملک جب پہترین افسران پُوننا ہے توہر سے تخت امتحان لیتا ہے۔ ایک دنیاوی نظام جب متحان لیتا ہے تو وہ کسی کم علم کو اعلیٰ ترین منصب زندگی دینے کو تیار نہیں ہوتے ۔ اے مسلمان السمت مسلمہ اغور تو کرو ہم نے اللہ کے دعویدار اُن لوگوں کو سجھا ہے جن کے منہ سے رال پہتی ہے۔ جنہیں ایک حرف شناسائی پروردگار بھی نہیں آتا اور جن کے دہویدار اُن لوگوں کو تعلیم اپنی ممل حیثیت سے نہیں ہوتا ۔ کیا بیلوگ خدا کے نما کند سے بول گے؟ کیا ان لوگوں سے آپ کو خدا کی شناسائی ملے خدا کے نما کند کر دریوں کا علم ہے۔ کیا رزق اب طادوگری بند کر دریوں کا علم ہے۔ کیا رزق اب طادوگری بند کر دریوں کا علم ہے۔ کیا رزق اب طادوگری بند کر دریوں کا علم ہے۔ کیا رزق اب طادوگری بند کر دریوں کا علم ہے۔ کیا رزق اب طادوگری بند کر دریوں کا علم ہے۔ کیا رزق اب

ہر محلے ہر گلی ہر شہر میں جا دوگر وں اور ساحروں کی تعدادیا رال لوگوں نے زیادہ ہے بلکہ ہر گھر میں گہیں ہینجی جا دو کر رہی ہے گہیں ہوا کر رہی ہے گہیں ہوکر رہی ہے گہیں مروکر رہا ہے گہیں عورت کر رہی ہے۔ اے کا نناتے خداوند کے رہنے والوا کیا طلسم ہوشر ہا ہے کہ یہاں صرف ایک خواجیم وعیار ہے یہاں صرف ایک طلسم کشا ہے۔ اِنی سب جا دوگر ہیں۔ خواتین و حضرات اکیا بیاوگ تعلیم میں آپ کو گائیگر کر ہے ؟ کیا بیلوگ آپ کی علیت کے مظاہر نے آپ سے وصول کر ہیں گے؟ بیا ہی کہ آپ اللہ کی اس بات کو ہا لکل تو جنہیں دیتے کہ اے خدا کے مظاہر نے آپ سے وصول کر ہیں گئی بھی تفریح کو تا ہی اللہ کی اس بات کو ہا لکل تو جنہیں دیتے کہ اے خدا کہ بندوا میں ایک تفریح وطعنہ دے رہا ہوں کہ تم بھی تفریح کو تو جہالت کے ان عمومی تا ثر است آزادہ ہوجا تے اور خدا کو کہتا ہوں اس مسلمہ کے امیدواروا اگر تم بھی نورونگر کروتو جہالت کے ان عمومی تا ثر است آزادہ ہوجا تے اور خدا کو خدا کی طرح چاہے ۔ اللہ کہتا ہوں اس مسلمہ کے امیدواروا اگر تم بھی نورونگر کروتو جہالت کے ان عمومی تا ثر است کے آزادہ ہوجا تے اور خدا کو خدا کی مطلم کی مطلم کے اور نورونگر کروتو جہالت کے ان عمومی تا ثر است کے تو بین کو تا ہو اور نورونگر کر کہتا ہوں ایک ہو ہو جو ایس کے سال کو نی دورائیں کر سال کی دورائیں کر سال کی دورائیں کر ہو گئی دورائیں کر سال کی تو یہ کہ اورائد کے اگلیف کو خور رہے جو لی تو یہ کہ انسان کی کو نی تو یہ کر اے اللہ کے سوا کوئی تنہیں کہنے سال کے پاس نور جے جم فیر سے جو لی تو یہ تو یہ

بحلايد كيے بوسكتا تھا كہم رزق أن كوعطا كرويتے كه جاؤتم لوگوں كو پالويتم لوگوں كوزندگى عطا كروا لله تعالى

هيقت ُ نَشَكُر هيقت ُ نَشَكُر

نے قرآن تھیم میں فرمایا کہ 'اگر ہم انسانوں کو رحت دے دیتے تو بیریڑے بھیل نگلتے۔ بیکی دوسرے انسان تک رحت ویجنے نددیتے سائی لیے ہم نے وہ اسباب ضرورت انسان اپنے پاس رکھے اور کسی کو اس کا سبب عطائییں فرمایا۔البتہ میر ا رسول للہ عظائے''

رسول الله على في من الله على الله عطا كرف والا ب-عطاكس اورك يا سنهي ب- بين مكرتقسيم كرف والا بهون \_"

و عقل و معرفت اور تحقیق و جہتی جس پر اللہ نے اپنی شناخت کی بنیا در کھی اور جس کا طعنہ کافروں کو دیا۔ وہ طعنہ آئی آپ پہنی لا گو ہے'اس لیے کہ ند ب کی غرض وغایت رسوم وروائ عبادت نیس ہے۔ اگر آپ عبادت کا بھی مفہوم اللہ کی زبان سے من لیس تو آپ کو علوم ہوگا کہ اللہ نے عبادت کا بچھا ور مفہوم رکھا ہے۔ اللہ کا رنگ اوراللہ کے رنگ سے کون سارنگ بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیس۔ اللہ کا رنگ جہالت نہیں ہے' اللہ کا رنگ بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ نے رنگ میں رنگ لیس۔ اللہ کا رنگ جہالت نہیں ہے' اللہ کا رنگ بے آپ کی فوالے نہیں ہے۔ اپنی شناخت اور مجبت کے لیے اللہ نظم کوسب سے بڑی دولت تر اردیا۔ اللہ کہتا ہے کہ جھے نے دوالے نہیں جو بھے زیادہ جانتے ہیں۔ جو زیادہ علم فوسب ہے بہترین بندے بھی وہی ہیں جو نہ صرف عبادت کرتے ہیں بلکہ ہمہ وقت کا نتاہ کے فوروخوض میں مصروف رہتے ہیں۔

ہم لوگ دنیاوی وجا ہتوں کے لیے کتناز وراگاتے ہیں۔ کیاا للہ نے دنیا کوغلط قرار دیا۔ کیاا للہ نے بیکہا کہ دنیا کو مت حاصل کرو۔ کیااللہ نے بیکہا کہ دنیا ہیں تمہیں کا روبا رنہیں کریا۔خدائر ک دنیا کے لیے نہیں ہے اسلام ترک دنیا کے لیے نہیں ہے ندا سلام میں رہانیت ہے ندا سلام میں فاقہ ہے۔

اگر میں آپ ہے بیہ کوں کر رسول اللہ علی کے خاتہ فر مایا 'گرفاتہ کیوں فر مایا؟ اس لیے کہ کھر کھانے کو پچھے خیریں آپ ہے کہ کہر کیا نے کو پچھے خیرے اما المونین حضر سے ما تشعید بیٹھے تھے۔ پھر بریر ہ کی طرف ہ ایک بھنی ہوئی ران بطور تھند آئی ۔ رسول اللہ علی کے نوراً روز ہوڑ دیا اور اس ہے مشغول ہو گئے۔ ام المونین حضر سے ما تشر صدیقہ نے کہا 'یا رسول اللہ علی ہی تو آپ نے روز ہر کھا تھا۔ فر مایا نظی روز ہ تھا ہا 'کل رکھاوں گا گریہ تو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں تو صبح ہے دعا ما تک رہا تھا کہ اے پر جو بھنی ہوئی ران ہے 'یہونشل ورحت کا تو ما لک ہے بچھے عطافر ما۔ تو یہ جو بھنی ہوئی ران ہے 'یہونشل ورحت کا تو ما لک ہے 'چھے عطافر ما۔ تو یہ جو بھنی

حَنُورِعَلِيَّةُ نِهَا بِهِي كَمَايَا ہِـايك دنعة آپ عَلِيَّةُ اَمِ طُحَةً كَ پَاس گَةَ اور لَو چَهَا' كِهُو كَهَا نَهُ كُو ہِ؟ ام طلح في غرض كى يارسول الله عَلِيَّةُ بِهَدُّيا مِين ايك بَرَا ڈالا بوا ہے جوابھى پكائين ہے۔ حضور عَلِيَّةُ نِهُ مايا' بَهُوك بَحْت ہے' تكالو۔اَم طلح نے ايك دَى تكالى اور حضور عَلِيَّةً نے تنا ول فر مائی ۔ حضور عَلِيُّةً نے فر مايا اور ہے؟ كيونكہ حضور عَلِيُّةً كو دى كا گوشت بڑا ليند تھا۔ پھرانہوں نے دوسرى دى تكالى اور وہ حضور عَلِيُّةً نے كھائى۔ اس كے بعد حضور عَلِيُّةً نے پھر پوچھا كيا اور ہے؟ توام طلح نے مرض كى يارسول الله عَلِيُّةُ مِير بِهِ مان باپ آپ پر قربان ايك بكرى مِين كُنَى دستياں بوتى بين؟ حضور عَلِيُّهُ نِهُ فرمايا' آئ توسوال ندكرتى تو دستياں بى تكتى رئيس۔ حقيقت ُ نَسْظُر مُ

خواتین وصفرات اپنیمبر عالی مقام علی نے ہم سب کا کام بہت مشکل کر دیا ہے۔ آپ یقین مانو کہ سب سے بڑی مشکل ہمیں اپنی پینیمبر علی مقام علی ہے۔ بین ہوئی ہمیں اپ ہے کہوں جب میں بیسی کاسنتا ہوں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے۔ ساری زندگی مجوزانہ تھی۔ اول وآخر مجوزہ ہے بھلاہمیں ان سے کیا کام مجوزے سے پیدا ہوئے مجوزے سے رخصت ہوئے۔ رہتے ہیں کیا کیا کیا کیا کہ وں کو میا کر دیا اور مردوں کوزند ہ کر دیا ۔ بیساری با تیں ہوئے سے رسکتا ہوں؟ مجھے کیا پڑی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر حضرت عیسی بی آخری نبی ہوتے تو بڑی خوشی کی بات تھی ۔ ان کی بیاوی کر کے تھے تھا بی نہیں۔

حضرت موی عصائے موسوی کے بغیر تو آتے بھی نہیں ہیں اور عصائے موسوی تو اب است کومل نہیں سکتا۔ شریعت کا بینالم ہے کہ قوم یہود تمام ترعقل دنیاوی مقاصد کے لیے استعال کررہی ہے۔ وہی فعت خداوندی جوانسان کواللہ نے اپنی شناخت کے لیے عطا کی ۔ الیم ہر بخت توم ہے کہ ہزار مجزات و کچھ رہے ہیں ۔ بھی مینڈ کوں کی بارش بھی جوؤں سے بندے بلاک کئے اور بھی فرعون کے پہلوشی کے بچے کے لیے ۔ وہ تو پیچارہ مان گیا اور آخری وقت میں کہا کہ میں رہ موی اور بارون کومانیا ہوں ۔

فاخذتكم الطبعقة وانتم تنظرون (۲(البقره):۵۵) پُرالله نيرق اتارى اوران بندول كواشماليا \_ بنى اسرائيل نے طبعة ديے اے موسی السي ليے ہميں يبال لايا تھا۔ تو نے تو ہميں بربا وكر ديا \_ہمارى تو تسليس اجا ژوي \_ ہمارے تو سارے ہزرگ لے ليے \_ بدكيا كياتم نے \_ جسئى خدا اگر قوم يہود كا ہے تو اس سے كوكہ ہمارے آبا ؤاجدا وہميں لونا دے \_ حقيقت ُ نَسْكُر عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَل

ثم بعثنکم من کبعد موتکم لعلکم تشکرون (۲(البقره):۵۲) الله نے پھر لونا دیے۔ کہا کیا گوا بی دو گے؟ اب جمیع مانو گے خدا؟ اب تمہاری عقل کو تسکین ہوگئ؟ انہوں نے کہا کی گیا ہے۔ اب جمیں کون دنیا کی طاقت گرا بی کو لےجا عتی ہے۔ وبی نعت عقل اورانسان پہلے چلے مص اور بعلبک گوگز رے۔ وہاں سرمن راکی خداوند آمون کی علی کہا تھی ۔ اصل میں فراعنہ صرنے بھی اسی دیوتا کو پرانے کی است میں فراعنہ صرنے بھی اسی دیوتا کو پرانے اصنام سے قبول کیا۔ یہ سے خوبصورت محل تنظے وہ اصنام نہیں تھے۔ پر وہت تھے بتوں کے گر اور مندر تھے۔ انہوں نے بہت لیے خوبصورت علی ترین فتش کاری کر کے سونے کے بت بنائے ہوئے تھے جن میں سے روشنیاں جگرگائی تھیں۔ بنی اسرائیل بھول گئے کہ اللہ سے کہا کہا تھا۔

کہائر وردگاراگر تُوا جازت دے کہ تُو توہوا خدا ہے طاقتور ہے۔ تیرا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ تیرے ہت رکھے جائیں ۔ تُو حسن صورت کے سی مظاہر ہے ہیں تو آئے۔ جو نبی موکی طور پر گئے ۔ سامری نے پھڑا بنایا اوراس پہنا کہ پائے جبر کیل پھوٹی ۔ حضرت جبر کیل کوروح الا بین کہتے ہیں ۔ ان کوالروح بھی کہتے ہیں بینی وہ شعبۂ ارواح کے فرسٹ سکرٹری ہیں ۔ اس شعبے کی نگہبانی انہی کے پاس ہے۔ انہی کی وجہ ارواح کوا شکال ماقی سیرٹری ہیں ۔ اس شعبے کی نگہبانی انہی کے پاس ہے۔ انہی کی وجہ ارواح آتی ہیں ۔ انہی کی وجہ ارواح کوا شکال ماقی ہیں۔ ان لیے حضرت جبر کیل ایمن کا مام روح الا مین بھی ہے کہ امانت علم وعقل بھی انہیں کے ذریعے انسان کو نعش ہوتی ہے۔ ایک دفعہ سامری جادوگر نے جبر کیل ایمن کو حضرت ہوگی ہے پاس آتے دکھ لیا۔ سامری نے حضرت جبر کیل کے گوڑے کی خاک تھوڑی تی لے کہ کورٹرے کی خاک تھوڑی کی اوراس پھڑ ہے ہیں ہے اوراس پھڑ ہے ہیں ہے اوراس پھڑ ہے ہیں ہے اواز آئی شروع ہوگئی۔ اس آواز کی وجہ ہے اس پر زندگی کا تاثر ہوا۔ اس باثر کی وجہ ہے اس بی اس آئے و تمام کام بگڑ چکا تھا اس باثر کی وجہ ہے بی اس آئے و تمام کام بگڑ چکا تھا اور جب حضرت موک وا گورٹ کی رستش شروع تھی۔ اس بی سی سے اوراب تاعدہ اس بھڑ ہے گیا تھا ور جب حضرت موک اور گی کی رستش شروع تھی۔ اس بھڑ ہوں کی سے تو تمام کام بھڑ چکا تھا اور باتاعدہ اس بھڑ ہو کی رستش شروع تھی۔

کب ہم نے کہا کہ یارسول اللہ عَلِیْ اللہ ہمارے سامنے ظاہر ہوا ورہارے مردوں کو جگائے تب ہما للہ کو انہیں گے۔ ہم تواس لیے نہیں کہتے کہ وہ اس کا کتات میں واحدرسول اللہ عَلِیْ ہے جن کاہر لفظ ہر قدم اس عقلیت کے اعلی مریوں معیار پر ہے جوانسان کی ضرورت ہے اور ہم زندگی کے کسی ایک شعبے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول اللہ عَلِیْ ہے۔
گریز کر پاکیں۔ یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہمارے پیٹیمبر نے ہر را بگذر پر ایسے قیتی خوبصورت اور لا زوال نفوش راہبری چھوڑے میں کہ کہا اس است میں کوئی شخص اُن ہے گریز نہیں کرسکتا۔ یہ میں محمد رسول اللہ عَلِیْ ہے۔ ان کے مجرات است اہم میں رہے۔ وہ رسول علم میں اوروہ اللہ کی جانب ہے آخری استاد میں۔ انہوں نے ہمارے لیے کوئی گھائش مجرات نہیں جھوڑے اس میں۔ انہوں نے ہمارے لیے کوئی گھائش مجرات نہیں جھوڑی۔ انہ ہم مز ل حیات پر آپ کے لیے قابل تعلیم نفوش چھوڑے ہیں۔

خواتین وحضرات! مگراللہ کے رسول عظیفی نے سب سے بڑا انتش تعلیم جو چھوڑا ہے وہ بیہ بکد ند بہب کیوں افتتی تعلیم جو چھوڑا ہے وہ بیہ بکد ند بہب کیوں افتتیار کیا جائے۔ انقاق دیکھیے کہ آج کے زمانے میں تمام زمانہ میں بیقائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ند بہب غیرضروری ہے ند بہب نالتو ہے ند بہب رسم ورواج ہے اور ند بہب صرف نماز اور روزہ ہے۔ پلوا گرکسی کو ند بھی بوتا ہے اپ گھر جاؤ مصلیٰ بچھاؤ ' چارر کعت پڑھو۔ جمیس کاروبا رحیات میں تنگ نہ کرو۔ اس لیے کہ ہمارا معاشی نظام ند بھی نیس ہے اس لیے کہ

حقيقت ُ نَسْظُر 47

ہما راٹر یقک کا نظام تمہارے نہ جی نظام ہے کوئی مشا بہت نہیں رکھتا ہیں لیے کہ ہماری گورنمنٹ کے نظام تمہارے نظام کے مطابق نہیں ہیں۔ جہارا نہ ہب اس میں جمیں کوئی سیق نہیں دیتا 'کوئی دخل نہیں دیتا ہے نہ جہی ہوتا ہے تو ہو جاؤ ۔ پھر خواتین وحضرات اکیا جمیں زیب دیتا ہے کہ ہم دنیا گی ترقی بھی چاہتے ہوں اور مال و اسباب بھی چاہتے ہوں اور مال و اسباب کے مالک ہوں ۔ دنیا گی ترقی کے ہزرگ جمیں درس دے رہے ہیں کہ بھی نہ ہب نہیں چاہتے تو پھر ہما کیا لیے کے ساتھ ہوا اور بھی بھی نہ ہب نہیں ورور حاضر کے نظام بھی ہوں ۔ اسل میں ہم کہ رہول اللہ عظیم کے ساتھ ہوا ور بھی بھی اپنے گوشتہ حیات میں ہم محمد رسول اللہ عظیم کی اپنے گوشتہ حیات میں ہم محمد رسول اللہ عظیم کی اپنے گوشتہ حیات میں ہم محمد رسول اللہ عظیم کی اپنے ہوں ۔ اسل میں ہم ماری نیتوں میں فور سیس نہ مربول میں کلام پڑھا گی گئی تی دیرالیں اور نہ جب کے ان ہز رگوں ہے جن کی اپنی تمام مر ماشا واللہ تعلیم خیرات ما گئے میں ہم فو جاتی ہو جاتی کی اگر چھومت انہی کی ہے مگر ہو تھی ہو وہ بھی نہ جب کی اس خواتی ہو اور آئ کل اگر چھومت انہی کی ہے مگر ہو تھی ہو جاتی ہو وہ بھی نہ بہ کی فرض وغایت قطعا نہیں جاتے ہیں ہو جاتی ہو جاتی ہو تا تھی گئی اگر چھومت انہی کی ہے مگر ہو تھی ہو وہ بھی نہ بہ بی کی فرض وغایت قطعا نہیں جاتے ہیں ہو جاتی ہو وہ تی نہ بہ بی کی فرض وغایت قطعا نہیں جاتے ۔

سوال یہ بے کہ ند بہ کیا ہے۔ ایک چلنے کا رستہ کدھر جانے کا رستہ ہے۔ اگر یہ چلنے کا راستہ ہے و کدھر جانے کا رستہ ہے۔ ند بہ انسان کو کیا دیتا ہے۔ کیا بخشا ہے۔ انسان کی ند بہ ہے کیا مراد ہے۔ کیا غرض و فایت ہا ور کیوں ہم ند بہ کو سینے ہے لگائے بیٹھے ہیں؟ جیسے کوئی ماں اپنے مردہ بچوں کو سینے ہے لگائے پھرتی ہے۔ ای طرح ہم بیار فرسودہ بار ہویں صدی کی تو شیخ کے مختاج ند بہ کو پٹی آغوش میں لیے پھرتے ہیں۔ خوا تین وحضرات ازمانے جب بدلتے ہیں ، علم جدیر تر ہوتا ہے۔ تحقیق انسان آگے برقتی ہے تو پھرآ ہے کے تفکر کوخذا کی تعلیم کی مختلف تو منٹی کرما براتی ہے۔

حقيقت ُ مُستَقَرِ

لوگوں کی وجہ ہے جوخدا کی دی ہوئی فعت کو تحقیق وجہتو ہیں استعال نہیں کرتے۔اس لیے کہ ند ہب کا کوئی اور مطلب نہ تھا '
نہ ہاور نہ ہوگا۔ شریعتیں برلتی رہتی ہیں۔سلاسل برلتے رہتے ہیں۔ کوئی چیز بنی اسرائیل میں حرام مطلق تھی اور ہمارے
لیے حلال ہے۔شریعتیں انسان کی بلوغت فکر کے ساتھ برلتی چلی آئی ہیں حتی کہ آتا کے رسول اللہ عظیم تھے ہو گئیں
گرآ ولم ہے لیے کرمجہ رسول اللہ علیم تھے تک ند بہب کا صرف ایک مقصد مستقل رہا ہے اور وہ اللہ ہے۔ اللہ کی شاخت اللہ کا
جاننا 'اللہ کی ہمسائیگی کی آرزو۔ ند بہب کا پینیا دی مقصد اور اولین ترجیح ہے۔ اور جوعل جو وائش اور جوعلم ند بہب آپ کو خدا
کی اس ترجیح ہے آگی نہیں دیتا وہ فد بہب نہیں۔ رہم وروائ کی اختراع ہے۔ مجموعہ بنیا رکھن مجمد رسول اللہ علیم تھے 'میں
جو آخری پیغام دیا ہے وہ بہی ہے اور اب ہمار افرض ہے کہ اس دور حاضر میں جب ہم ند بہب کا دفاع نہیں کر سے 'میں
اس میں خصوصی طور پر ان وائشور عالموں کوشر یک نہیں کرتا۔ میں عمومی اوارہ کی بات کرتا ہوں اور بیٹمومی اوارہ اسلام کے
لیے آفت جان بنا ہوا ہے۔ اسلام کے دو ہی دشن ہیں 'ایک سیکولرسٹ ہاور دوسرے وہ ادفی در جے کی کم ترین ملائیت
جس نے ند بہ کورز تی وروزگار کے سوا کھے ٹیمیں بنایا۔

خواتین و حضرات ایمان جرنیس ہے۔ بہتر ہے بدرائے جرائے سرے اتا ردو۔ اللہ پرا حسان نہ فرماؤ۔ اپنے اوپر رتم کرؤ غور وفکر اور کیجے بھتے کی صلاحیت اختیار کرو قرآن بہت آگے ہے۔ تمام علیم درمیان بیس ہیں۔ لاا بہت پیچے ہیں۔ قرآن کیوں نہآ گے ہو۔ قرآن تو ابتدائے کا کتات سے لے کرآخر کا کتات تک وقوع پذیر ہونے والے حالات و واقعات کو سمینے بیٹھا ہے۔ آپ کو علیم ہے کہ وہ صاحب علم وہ دانشور کیر 'وہ خدائے مطلق جوا کی طرف خبر دیتا ہے کہ وسخد الشمص والقمر طکل بجری لا جل مسمی (۱۳ (الرعد) ۲) ورسوری اور جاند کوا کی خاص تا نون کا بابتد بنایا اور ہر چیز کا کتات میں ایک مقررہ مدت کے لیے جی ربی ہے۔

گر گران المسئوت و تکون البس المسئوت و ما الفارعة و ما الفارعة و ما الفارعة و بیکون الباس کالفراش المسئوت و تکون البس کالعهن المسئوش (اوا (القارع): اتا ۵) کر گر ان وائی کیا ہوہ کر گر ان وائی ؟ اور گران کے الفرائ کیا ہے؟ جس دن لوگ بھر ہوئے پر وانوں کی طرح ہوجا کیں گر گر ان وائی ؟ اور پراڈروئی کی ما نترہوں گے۔ اور دور کی جگر فر ایا و جمع المشمس والقمر (۵۵ (القیامة): ۹) چاندا ورسوت گرا کھے ہوجا کی گرا کھے ہوجا کی گرا کے اس خوبسورت آیت کویا در کھے گا کر دیمن زمین ہوگا۔ اور وائی گرا سال دی جا سے گی۔ اس خوبسورت آیت کویا در کھے گا کر دیمن زمین سے بدل دی جا ہے گی۔ اس خوبسورت آیت کویا در کھے گا کر دیمن زمین سے بدل دی جا گرا سان کی جگر آس دن خداوند کا نتا ہے آسان کی جگر نمین گرا وائی گرا سے دونوں کے پر دے ہے جا کی گرا میں گرا ورائی گا کا دیمن المواجع میں گرا ہوگا تمار ہوگا تمار ہے تھی چندا کی آسان کی چاہنے والوں کی قطار میں ہوں گرا ہوگا تمار ہوگا تمار ہوگا تمار ہوگا تمار ہوگا تمار کے بیاج والوں کی قطار میں ہوں گرا ہوں گرا ہوں گرا ہوں کی قطار میں کہ جوں گرا ہوں گرا ہوں گرا ہوں گرا ہوں کی قطار میں کر ایس دونوں میں گرا ہوگا تمار کرا ہوں گرا کا تا ہوں کہ ہوں میان وزمین کر رہوں گرا ہوں گرا ہوں کرا ہوں گرا ہوں گرا ہوں گرا ہوں گرا ہوں گرا ہوں گرا ہوں کرا ہوں کرا ہوں گرا گرا ہوں گر

هيقتُ مُنتَكُر هيقتُ مُنتَكُر

جانے کے لیے استعال کیا تو میزان لگائی جائے گیا ورانسان کے تمام گنا ہ ایک پلڑے میں رکھے جا کیں گے۔ پھر خدا وند کر یم فر ما کیں گے کرایک کاغذ کاپر زہ دوسرے میزان میں ڈال دواور جب وہ پر زہ اس میزان میں ڈالاجائے گاتو تمام گنا ہ آسان کواٹھ جا کیں گے اور وہ میزان زمین ہے لگ جائے گی جس میں ایک کاغذ کاپر زہ ہوگا اور اس پہلکھا ہوا ہو گالا الله الا اللّه محمد دسول اللّه۔

## خدا كى تبخشش كايقين

سوال: سيكيے پية چلے گا كەخدا نے بخش دما ؟

جواب: بیربیقی کاسوال ہے۔ الله وربندے کے درمیان ایک یقین کام کرتا ہے جس کو علوم ہے کہ اللہ بخشے والا ہے اورجس کو کتاب میم پر یقین ہے اورخدا کے مقدی الفاظ پر یقین ہے وہ بھی اس بارے میں شبہہ ٹیس کرتا۔ اللہ نے اس کے لیے جوواحد قدر سینہ انسان میں رکھی ہے وہ اخلاص ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے شہر برا بھی اخلاص محسوس کرتے ہواوراً میں کی حاکمیت اعلیٰ میں کسی کوشر یک نہیں کرتے تو اللہ کا بیوعدہ ہے قل یعبا دی المذین اسر فوا علی انفسیہ میں اللہ میں کرتے تو اللہ کا بیوعدہ ہو العفود الموجیم (۲۹ (الزمر): ۵۳ ) کراگر تم سے سارے گنا چھی سرز وہوجا کیں ساری خطا کی بھی ہوں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہونا۔

حقيقت ُ نَشَطُر

پاس ندانداز فکر تھا' نداند و دعاتھا' ندا لفاظ دعا تھے۔اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو دیکھیے اللہ کیا حسن تد میرے کام لیتا ہے کرفر دچرم لگادیتا ہے۔

فازلهما الشيطن عنها فاخر جهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو (١/(البقره) ٣١١) يتو بوئي فروجرم اور سزافتلقى آدم من ربه كلمت فتاب عليه انه هو التواب الرحيم (١/(البقره) ٣٤١) ففيه طور پراس حمال ندامت كے جواب بين ايك ايشے فض كى ندامت كے جواب بين جس كے پاس لفظ بي نيس ہے۔ آدم تغير خيال بي نيل بيان كر سختے۔ انداز اظهار بي نيس ہے۔ وہ است مجبور بين كرا پي فطا كى عرض ندامت فين سے فدا وند كريم فريا كي بين كر سختے۔ انداز اظهار بي اس مجبوب محلور پركها آرم يا رجبور بين كرا مت فين سرا بنده۔ چيكے سے فراان فظول سے قوب كر لے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تعفر لنا و تو حمناللكون من المخسويين (٤/الاعراف) ٢٠٠٠) المناز بين الم بين الم يعفر لنا و تو جمناللكون من المخسويين (٤/الاعراف) ٢٠٠٠) المناز بينا بين الم بين الم

# مسلمانوں کے بھٹکنے کی وجہ

سوال: آن کل کے دور میں قرآن پڑ صاور پڑ صلا بھی جار ہا ہے ورسنت پرلوگوں کو چلتے ہوئے سڑکوں پر د کچی سکتے ہیں۔ ہیں لا کھ کا سالانہ مجمع بھی ایک بہت بڑی نمائش ہے۔ اس کے با وجود مسلمان اپنے بھی رائے کو ابھی تک کیوں نہیں پہنچے؟

#### ہواب: ہے جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے

برقشتی سے بندوں کوتو لئے کاعمل صرف اللہ کے پاس محفوظ ہے بندے گئے جاسکتے ہیں' تو لے نہیں جاسکتے اور ہم مسلمان کہلوا سکتے ہیں'مومن نہیں کہلوا سکتے کیونکہ ظاہر کا فیصلہ آپ کے پاس اور باطن کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔

قیامت کے دن حتی طور پر جو کا وَن ڈا وَن ہُوگا' سُوا نے ایک طبقہ خیال کے 'بڑے ہی محتر م لوگ ہوں گے۔ پھر ایسا زمانے میں بھی نہیں ہوا کہ ایک پوری امت ایک پورے دور کو اللہ کی تحریری سفارش ہوں گے۔ پھر ایسا زمانے میں بھی نہیں ہوا کہ ایک پوری امت ایک پورے دور کو اللہ کی تحریری سفارش (Written Recommendation) حاصل ہو۔ وہ اسحاب شجر ہ کو عظا ہوئی کہ اے پیغیر عظافہ انہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ پھر خداوند کریم نے فرمایا کہ درضی اللہ عنہم و درضو اعنہ (۹ (التوب): ۱۰۰) اللہ ان سے راضی ہوا اور بیاللہ سے راضی ہوئے۔ اب اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی سندنییں ۔ وہ اوگ گزرگئے جن کو لکھا ہوا دیا گیا۔ بیاسحاب عشر ہ ہیں 'بیاسحاب بر میں ۔ بیاسحاب شجر ہ بیعت رضوان ہیں ۔ بیوہ اوگ سے جن کو اللہ نے لکھ کے دے دیا۔ اس کے بعد اس شم کی کوئی گنجائش امت مسلمہ کے لیے ہاتی نہیں رہی۔ اب ہم

هيقت ُ نَسَّعُرُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

ا ہے منصف آپ نہیں ہو سکتے ۔اب خدا کا فیصلہ بھی ہم پراس طرح کتاب میں لکھنا ہوانہیں آسکتا 'اس لیے اب ججوم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جا ہے وہ بیس لا کھیا دی لا کھیا کے ہوں۔

#### ۰ که از مغز دو صد خر قکر انبان نمی آید

یکسی کی تو بین نہ بھے گا۔ جو میں بات آپ ہے کہ رہاہوں' اے غورے سنے گا۔اند ھا دھند تقلیدا یک ناتمس انداز کی تا ئیداورا پنی محرومیوں کے بدیلے اس طرح کاعمل کرنا ایمان نہیں سمجھا جا سکتا۔

آپ بیاباں میں اللہ کویا دکرتے کرتے مرجاؤ تواس کا کوئی تواب آپ کوئیس ہوگا کیونکہ آپ کی عقل حرکت میں اٹیں آئی۔ آپ کو مسلہ در پیش ٹیمیں ہوا۔ آپ کی جواب دہی بیدارٹیمی ہوئی۔ شیطان سے آپ کا مقابلہ ٹیمیں ہوا۔ جہاں مقابلہ ٹیمیں ہوگا۔ وہاں تو گوئی نرق ٹیمیں ہوگا۔ تین سو مقابلہ ٹیمیں ہوگا۔ وہاں تو گوئی نرق ٹیمیں ہوگا۔ تین سو تیرہ وہ محمد رسول اللہ علی کی کرا مت مالمیہ کا کمال ہے کہ آج میں قسمیہ طور پر کہہ سکتا ہوں کہ ماں باپ کی وجہ سے نیمیں تو ہوں کہ درسول موجہ سے نیمیں تھا تال ادیا ن (4) کی وجہ سے نیمیں تھا کی وجہ سے نیمیں ہوتی ہوں کی وجہ سے میں تر آن کی وجہ سے محمد رسول اللہ علی ہوں ۔ وہ جو جمیس سبق دیتے ہیں کہ تیل ایسے ٹیمیں ہوتی اگر وہ کرتے ہیں اور خوش ہیں تو مجھے کیا اللہ علی ہوں ۔ اس کہ تا ہے کہلے السے ٹیمیں ہوتی اگر وہ کرتے ہیں اور خوش ہیں تو مجھے کیا اسٹر اض ہوسکتا ہے گرفتر آن کہتا ہے کہلے السے ٹیمیں ہوتی ۔

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالذي هي احسن (١١ (الحل) المحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالذي هي احسن (١١ (الحل) المحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالذي هي احسن (١١ (الحل) المحكمة على المحكمة والمحتود والمحكمة والمحتود والمحكمة والمحتود والمحكمة والمحتود والمحكمة والمحكمة والمحتود والمحكمة المحكمة المحكمة المحكمة والمحكمة والمحكمة والمحكمة والمحكمة والمحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة والمحكمة والمحكمة

پہلامرحلہ یہ ہے کہ تو علم میں کمال حاصل کر۔اس کی Exe cution میں کمال حاصل کراور پھرادھرمقام ختم خبیں ہوا۔ہوسکتا ہےا کیٹ شخص صاحب بھت ہو گراندازیان ندہو۔ پھر فرمایا تھے میں کلام کاحس بھی ہونا چاہئے اس لیے کد سول اللہ علق نے فرمایا کہ کلام میں تحر ہے کلام میں اثر ہے۔ بیدہ دواحد چور ہے جو ہاتھ میں چراخ لیے پھرتا ہے۔ بید دن دیباڑے چوری کرتا ہے۔

> ع پہ دلاور است دزدے کہ بکف چراغ دارد اس لیے کلام دلوں میں گس جاتا ہے۔ایک شاعر نے برا خوبصورت شعر کہا ہے کہ

حقيقت منتظر 52

#### ع نگہم نقب بہ سخینہ ولہا می زو میری نگاہ لوگوں کے ولوں میں نقب لگایا کرتی تھی۔ ع مزوہ باو امل رہا را کہ زمیراں رفتم

اسلام وہ واحد ند بہ بے جو مابعدالطبیعیات کا ند بہ بے۔ بیدا حد ند بہ بے جس کی ترکتیں مسلسل پر وردگار عالم کی طرف ہیں۔ باقی سب تجرید ہیں تھوجاتے ہیں۔ کوئی انسان کوخدا کہتا ہے کوئی انسان نیت کوخدا کہتا ہے تو کوئی نقتر پر کوخدا کہتا ہے۔ مسلم کی تحر اسلام آت بھی قالب ہے۔ اسلام آت بھی قالب ہے۔ مراقیوں کی طرح بحث نہ کرو۔ اسلام مظلوم نہیں ہے۔ اسلام برزمانے پر فالب ہے۔ اسلام آت بھی قالب ہے۔ مراقیوں نے ابخدا و بیچا ہے نہا دائیں ہے۔ افغانستان میں اس کی کروڑ ڈالرنگا ہے اسلام نہیں ہارا۔ آت بھی آپ کی فالب ہے۔ مراقی کے مول اوراس کے دسول تحر بھی آپ کی میں چوروں کے فلیف کی امراز اس کے دسول تحر بھی تھی گارزوآپ سے چھیٹی جا رہی ہے۔ اس کی قبولیت کیا ہے؟ اس کی قبولیت ہے ہے کہ بیفلیف افلاقیت کو اپنے اندرآنے کی گارزوآپ سے جھیٹی جا رہی ہے۔ اس کی قبولیت کیا ہے؟ اس کی قبولیت ہے۔ کیوں خدا ہوری کی سزار ادھتا ہے۔ کیوں خدا ہوارے نگلفوں کو حسن قبول سے مطافعیں کتا ہوں کو تا تو تا ہو تھیں دیا ہو گا گا تا ہوں کو تا تو تا ہو تھیں انسان کا اعتاداس کے کہا اس کی تعرور کی سزار کی تو تا ہو تھیں جی کہا ہوں کو تا تو تی تو تو تیا تی تھیں انسان کا اعتاداس کے کہا اس کی غیر محکوم ذہنیت پر آتا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں ان تینوں چیز وں میں سے ایک بھی چیز اس کے دفاع اس کی غیر محکوم ذہنیت پر آتا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں ان تینوں چیز وں میں سے ایک بھی چیز

حقيقت ُ نَسَّطُر

آج کے دور کے مبلغین میں نہیں یا تا ۔

مجھے فسوس سے میرہ آپڑتا ہے کہ میں ایسے بہت سے لوگوں سے ملا ہوں۔ اسلام کو میں محکوم دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے ستی نہ کرما' زمانے کاغم نہ کرما' کون بڑا کون چیونا ہے اس کاغم نہ کرما۔ مجھے مزت و جلال کی تئم ہی عالب ہو۔ اگرتم ایمان والے ہو۔ آپ دیکھولو سہی نقص کدھر جارہا ہے۔ ادھر توہڑی وضاحت سے لکھا ہے فررا سے ایمان کی خبر لو۔ جائز والو کیا ہم واقعی صاحب ایمان ہیں؟ کیا ہے تھ

ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا

#### خدا كاانتخاب

سوال: ہم لوگ مسلمانوں کے گھرییں پیدا ہوئے اس لیے ہم نے اسلام کواپناانتخاب کیا۔ جو شخص ایسی جگہ ہو جہاں تصویرخدا کبھی اس کے سامنے لایا ہی نہ گیا ہوتو وہ خدا کو کیسے انتخاب کرے گا؟

جواب: جب اوگ بوڑھے ہوجا کیں تو جوانوں کی دوڑ میں جاتے ہیں جس کورکاوٹوں وائی دوڑ کتے ہیں۔

اس میں بوڑھوں کورعایت دیتے ہیں۔ دس پندرہ گزآگے گھڑا کر دیتے ہیں۔ شاید کوئی بوڑھا بھا گیا ہوا دوڑ جیت جائے۔

خداوند کر بیم نے پیدائشی طور پر اسلام آپ کو دے کرصرف رکاوٹ کی رعایت دی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی رعایت نہیں

دی۔ اس ہے آپ ا جائز فائد ہُنیں اٹھا سکتے۔ آپ کو دوڑ میں حصہ لینا ہے۔ بیمت سمجھیں کہ ہم جو پندرہ کر وڑ مسلما نوں

کے ام رکھتے ہیں نہم مسلمان ہیں۔ اس ملک میں سوشلزم اور کمیوز م آیا تھا اور پیدائشی مسلمانوں میں ہے دو ڈھائی کروڑ
مسلمان سوشلہ ہوگئے۔

اب بیاصول لا گؤئیں ہوتا ۔ وہ لوگ جو ہندو ہیں ۔ وہ لوگ جو عیسائی ہیں ۔ وہ لوگ جو تبت کے لامائی ہیں ۔ وہ لوگ جو انہ کی آرز وجا گے گی خواہ وہ کسی ند ہب لوگ جو افر یقتہ کے شامان ہیں ان سب میں سے مرا دوہ پائے گاجس کے دل میں انٹد کی آرز وجا گے گی خواہ وہ کسی ند ہب سے ہو جمیں صرف پہلے سے تعلیم کا فائدہ ہے۔ اس سے زیا وہ کوئی نہیں ہے۔ مگر عذا ہے بھی دگنا ہے اور وہ عذا ہے ہم سہد رہے ہیں کہ خدا کو پیوائش طور پر جانے 'مانے کے باوجوداس کے احکام سے بالکل ای طرح بھا گتے ہیں جیسے کسی اچھے استاد سے بالائل طالب علم کلاسوں سے گریز کرتا ہے۔ بیکوئی فائد سے کی بات نہیں ہے۔ ہم اس ہندوکوا سلام ملے گاجس کے دل میں خدا کی آرز و بیا ہوئی تواس کو کا رہ ایل ہندوکو ہلا ہے۔ اس طرح اگر آ پ میں سے بھی کسی کے دایل۔ گلا ہندوکو ہلا ہے۔ اس طرح اگر آ پ میں سے بھی کسی کے دل میں خدا کے علاوہ کسی فلنے کی آرز و پیوا ہوئی تواس کو کا رل مارکس ملے گا۔ ڈیکار ب ملے گا۔ گا۔ ان کی سعاد تیں ان کے خمیر میں ضرور ہوں گی۔ ملے گا۔ ان کی سعاد تیں ان کے خمیر میں ضرور ہوں گی۔

# متحدہ مجلس عمل (ایم-ایم-اے) کی حکومت

سوال: سرحد میں ایم ایم ایم اے کی جوموجودہ حکومت ہے کیا بیا بیک اسلامی معاشرہ ہے؟ اگر ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پرمعذرت کرتے ہیں ۔اگر نہیں تووضا حت فرمائے کراس معاشرے میں کیا نشانیاں ہوں گی؟ حقيقت ُ نَشَقُر حَقِيقَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَ

جواب: خواتین وحضرات ایرایک سیاس سوال ہاور میں انہیں کے گھر میں مہمان بھی ہوں مگر پی تو بولنا ہاور ہرحال میں بولنا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ تاری کے طالب علموں کوعلم ہے بالاکوٹ کامعر کہ گواہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ علاء کو حکومت ملی تھی ۔ انہوں نے بیٹاور فتح کیا تھااور مولوی حضرات کی حکومت قائم ہوئی تھی ۔

انفاق دیکھیے کہ جونبی بیغیر تفکیکی حکومت قائم ہوئی گیاں بند سگریٹ بند رسم وروائی بند گیا وس کے شختے نظائم سروں کی مشققتیں گالوں کے کائے کی سزا اوراس قسم کی بے شار حرکات انہوں نے کیں ۔خواتین وحضرات اعکومتیں بیکام اس وقت کرتی ہیں جب لوگوں کے مسائل حل کر لیتی ہیں ۔مسلمانوں نے مناسب اندازے ایسی ما دان مسلمان حکومت کے مقابلے میں مہا را جہر نجیت سکھی حکومت کو چنا ور ہری سکھی لوا کا ساتھ دیا ۔اگر آئ ان علماء کی حکومت ہے ان ان کونا رہ گا کہ اور کی ساتھ دیا ۔اگر آئ ان علماء کی حکومت ہے ان کونا رہ گا کہ آزادلوگوں کی زندگی تنگ کر ہے گا تو لوگ ای طرح کریں گے جس طرح اس علاقے کے کولوگوں نے پہلے کیا تھا ۔گر اب کی باربات کچھا لیسے جہر تھا تو لوگ ای طرح کریں گے جس طرح اس علاقے کے لوگوں نے پہلے کیا تھا ۔گر اب کی باربات کچھا لیسے جہر تھا میں ہوت آگے ہو ھا گی جاور میری آپ سے بیشر وردرخواست ہوگی کہا گران سے احتمال نے مقانہ لفرشوں کا ارتکا ہو ۔ آپ خلوص دل سے بحثیت مسلمان معاف کیجے گا اوران کوا تناموقع ضروردیں کہ شاید بیابہ مقل و

اسلام فہم وفراست مانگنا ہے۔ بائیس سال قر آن از تا رہا 'بائیس سال اوگوں کی اخلاقی تربیت ہوتی رہی۔ بائیس سال سرورکا نتا تہ ﷺ میں سال سرورکا نتا تہ ﷺ میں سال سرورکا نتا تہ ﷺ میں السرورکا نتا تہ ﷺ میں السرورکا نتا تہ ﷺ میں السرورکا نتا تہ ہوئے گئی ہوں التحدید المحرب میں آپ ایک واقعہ نہیں بتا سکتے کہ اس استاد کمتر م نے کسی کوکوسنا دیا ہو جیشری لے کے کسی کو بیٹا ہو۔ اللہ نے شراب منع کی مگر تین منازل میں ۔ سود شع کیا مگر خطبالوداع والے دن ۔ توان چیز وں کے لیے انسان کی تیاری پڑی کیا زم ہے۔ ایم ایم ایم کا کوئی ہوم ورک نہیں ۔ ہوم ورک کے بغیر حکومتیں بے تربنی اور بیا عتباری کا شکار ہو جاتی ہیں۔

### وسيله كى اہميت

سوال: ایک طرف تو آپ اللہ ہے ہماہ راست را لبطے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ و سیلے کو بھی درست سیجھتے ہیں یہ تشناد کیوں ہے؟

جواب: تناواس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے بھی اپنے رسول اللہ عظیفی کو بھی اپنے ہے جدا بی نہیں کیا۔اس لیے میں کیسے جدا کرسکتا ہوں ۔لوگ اے بڑا مجیب وغریب جھتے ہیں گرمیر ہے لیے خدا اور رسول اللہ عظیفی میں صرف یک فرق ہے کہا گر میں کسی ہے لوچوں کہ اللہ کتنے ہیں اور مجھے کہا یک ورخالق اور عطا کرنے والا کون ہے اوروہ کیجاللہ ۔تو میں جا بتا ہوں کہ بعد کی ساری عزتیں مجدر سول اللہ عظیفی کو جا کیں ۔

میں غالب کا ایک شعر سٰانا ہوں ۔ ویسے تو ہڑے بڑے الٹے سید ھے شعراس نے کہے ہیں مگر ایک شعر نعت رسول اللہ عظیائی میں لکھا کہ حقيقتُ مُنتَكُر حقيقتُ مُنتَكُر

فالب ثناء خواجہ بہ یزواں گذاشعیم کال ذات یاک مرتبہ وان محمد است

ہم میں نہیں۔آپ میں نہیں؛ بکدا نسان کے تضور میں نہیں ہے کہ رسول اللہ عظیمی اللہ کو کتنے محتر مہیں۔ کسی شخص نے کہا تھا کہ آئ تک نفس کے فریب کتنے میں اور رسول اللہ عظیمی کے مقامات کتنے میں جھے کوئی انداز ہنیں ہوسکا۔ایک عام ساانداز ومیں آپ کو بتاویتا ہوں قر آن کے الفاظ پرآپ و راغور کیجے گااور پھر مجھے بتا ہے گا کہا للہ کے رسول للہ عظیمی کا للہ کے زویک کیا مقام ہے اور آپ کے نزویک کیا مقام ہے۔

فراتین آیات پنوریکی کوتات عالم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ایک معاہدہ لکھا کتب رُبگہ علی نفسہ الموحمة (۲ (الانعام) ۴۰ میں نے اپنے اوپر رحمت کولا زم فرمایا۔ پھراپنے آپ کوفر مایا المحمد لله رب العلمین (۱ (الفاتح) کریں تمام جہانوں کاپالے والاہوں اور جب تمام جہانوں کا فرفر مایا تو تر آن کی اس آیت کا مطلب سے بے گا کہ تمام عالم کو پالنے سے پہلے میں نے ایک چیز لازم قرار دی کہ میں اُن پر رحمت فرماؤں اور ساری کا کانات کی رحمت سمیٹ کراس نے فرمایا و ما ارسلنے ک الا رحمة للعلمین (۱۹ (الانمیاء): ۱۰۵) اور ہم نے آپ علیا کی رحمت سمیٹ کراس نے فرمایا و ما ارسلنے ک الا رحمة للعلمین (۱۹ (الانمیاء): ۱۰۵) اور ہم نے آپ علیا کی تو ایف نہی کوتام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس نے محمد رسول اللہ علیا کی آخر ایف نہی و واسلی اور نلی بینل ہے اس لیے کہ رسول اللہ علیا کی آخر ایف نہی کو حوں پر کھڑے ہے اس لیے کہ رسول اللہ علیا کی تم اور کی گھر سے مناز میں جاری گر نے کی کر رہے ہو میں تمہیں مشکلوں سے تصمیر ایوال ہے کہ تمہیں کر سے میں کی کہ جیچے لا رہا ہوں۔ تم آگ میں جلدی گر نے کی کر رہے ہو میں تمہیں مشکلوں سے تھے میر ایوال ہے کہ تمہیں کر سے میں کی کہ جیچے لا رہا ہوں۔ تم آگ میں جلدی گر نے کی کر رہے ہو میں تمہیں مشکلوں سے تھے میر ایوال ہے کہ تعمیل کر بے میں کوتر ہوں۔

خواتین وصرات اللہ کوتو آپ نے کم دیکھا ہے گرجوشن آپ کے لیے اتناجال سپار ہے قیا مت میں بھی اس کی زبان پر امت کے علاوہ کوئی فریا و ہی نہیں ہے۔ اس ہے آپ کیا محبت کرسکو گے۔ اب آپ ویکھیے حدیث رسول اللہ اللہ ہے۔ اس کے صرف ووضع آپ کوسنا رہا ہوں۔ رسول اللہ عظیفہ نے فر مایا کہ جس نے اللہ کے واسطے دشتی کی اس نے ایمان کی حلاوت پائی۔ جس نے اپنی جان ومال واولا واور تمام اللہ کے واسطے دشتی کی اور اللہ عظیفہ کو کتنا چاہ لیا مجمد رسول اللہ عظیفہ کو کتنا چاہ لیا مجمد رسول اللہ عظیفہ کو کو ان لوگوں نے چاہا کہ جن اسباب سے ہیڑھ کر جمعے چاہا۔ آپ نے محمد رسول اللہ عظیفہ کو کتنا چاہ لیا مجمد رسول اللہ عظیفہ آپ کی کیا مفات عالیہ کے بارے میں حسان بن ٹا بت و دربا رسالت علیفہ میں میس کیا کام کہوں۔ سوائے اس ایک جملے کے کرا سے رسول اللہ عظیفہ آپ کو اللہ نے اس کی طرح ہنا دیا جس طرح آپ نے خواہش کی۔ وہ یہ شعر پڑھ کے ہے شے توجر کیل امین حاضر ہو سے فر مایا یا رسول اللہ علیف آپ اس کی وربا دے ہیں حسان واللہ علیفہ کی کو اور و سے رہے ہیں۔ آسان والے بھی حسان گرح ان گرما گیا وہ و سے رہے ہیں۔

خواتین و حضرات! الله اپنے ساتھ ہڑی گتاخیاں معاف کرتا ہے۔ ایسی بلندی ایسی پستی! کہاں وہ کہاں ہم ۔ نج میں چونکہ فاصلہ بہت ہڑا ہے اس فاصلے میں آپ سائس لے سکتے ہو۔ آپ کو پیتہ ہے بہت اونچا ہے پُر وائیمیں کرے گا۔ سوآپ نے کو سنے دیئے طعنے دیے۔ آپ نے اللہ کو کورتوں کی طرح بھی پکارا۔ مردوں کی طرح بھی پکارا چھوڑو جی دکھ کے لیا ہے ہڑا آزمالیا ہے۔ اللہ بھی کسی کائیمیں بٹا۔اللہ بھی ہم غریبوں کو مارز ہاہے۔ اللہ سنتار بتا ہے۔ اُسے مطلق پر وا حقيقت ُ نَسَّطُر حَقِيقَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ع

نہیں ۔اس کی عظمت آپ کی بہ خطائمیں درگز رکرد ہے گی مگر

Never in front of Prophet of Islam.

ع بإخدا ديواند باش و با محمدً بهوشيار

گتاخ رسول عظی کی سزا رسول الله عظی نے نیم دی۔ آپ عظی تواستے مہر بان اور استے کریم ہیں کہ برز ین دشنوں کو معاف کرتے ہیں گراندا ہے دوست کی سفات پرخراش بھی ہر داشت نیم کرتا۔ بیسزائے آئل جوتو ہین رسالت عظی پر آئی ہے خدانے دی ہا ورفر ملا کہ بیلوگ خانہ کعبہ کے پر دوں ہے بھی لیٹے ہوئے ہوں تو آئیم آئل کر دورا س لیے کہ مجوب کا نتات ہے۔ ہم اورآپ لوگ زیا دہ قریب کے نیم ہیں:

ان کی حریم ماز کہاں اور ہم کہاں نقش و نگار پردہ در دیکھتے رہے

### خداہے پہلے کیاتھا؟

سوال: ایک دوست بوچھنا جائے ہیں کہ خدا سے پہلے کیا تھا؟

جواب: خواتین و حضرات! اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں آپ کواس کے خطرات سے آگاہ کر
دوں ۔ایک مرتبہ علمیہ پہ جا کے شاید آپ اس سوال پرغور کرتے میں ۔اسلام ایک مابعدالطبیعیاتی دین ہے اوراس کے ایک
مقام میں سیر بحث ضرور آئے گی۔اسلام ہے اللہ ہے کا کتا ہے ہے اور پھراس کے بڑے بڑے وہ مظاہر جو ہمارے اور آپ
کے علم میں نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ مسلسل مطالعہ کرتے رہیں اور کا کتا ہے کی توجیم فرماتے رہیں اوراس کے علوم کی
شنا خت کرتے رہیں تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جاتا ہے۔

رسول الله علی نظر ملا کر ہوگ سوال کریں گے کہ اُس کوکس نے پیدا کیا؟ کس نے کس کو پیدا کیا حتی کہ اُس کو سے میں اس لیے آخر میں سوال کریں گے اللہ کو میں ہوسکتا کہ خدا سے پہلے کیا تھا۔ یہ کہ اس کی بیدا کا اللہ کی تعرب سے پہلے تھا اور اگر اللہ سے بہلے کوئی تھا تو وہ اللہ ہوگا۔ یہ اللہ کہتے بی افلا ہے اس کی حرفی ساخت بی علا ہے۔ اللہ کہتے بی اول کو جیں۔ جو یہ سوال کرتے ہیں ان صاحب کو ضرور گر امر پڑھنی جائے۔

ہو پکڑ سمجھدار دانشور تھا اور کونیات (Cosmology) میں بڑا معتبر مام ہے۔ وہ کا نتات کی توجیبہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ الشور تھا اور کونیات (Events of Universe are determined) کیے چیز جوکا نتات کے مطالع سے پید چلتی ہے اگر مجھے علوم ہو جائے خدا Big Bang سے ایک لحد پہلے کیا کر رہاتھا تو میں تمام وضاحت کردوں ۔ اگر اس نے حدیث اور قرآن بغور پڑ صابوتا توقتم ہے پر وردگار کی کہ آئ سے پندرہ سوسال پہلے ہو پکڑ مسلمان ہوتا۔ یہ غفلت علوم اور غفلت

ندہب ہے۔رسول اللہ عظیفیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ دنیا بنانے سے پہلے کیا کررہے تھے؟ فرمایا اللہ کا مرش پانی پر تھا۔آ یے فررا اس کے مداری ویکھیے کہ اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ اس وقت پانی سے تخلیقات زندگی فرمارہ ہے تھے۔آپ قرآن کی دوسری آیت کو اس کے ساتھ ملائے کہ ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا تو رسول اللہ عظیفی کی اس صدیث کا مطلب میہوگا کہ ابھی دنیا نبھی سوری سے جدا ہو کر قرار ابھی دنیا نبھی سوری سے جدا ہو کر قرار کی کر ربی تھی۔ آپ کو یا دے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ایک دن اور دوون اور دواور دن میہوئے چھون کا کتا ہے کی عمر چھ بلین سال ہے دورا کے بلین سال ایک دن کے ترام ہے۔

تواللہ نے فرمالا کہ دو دن لگائے میں نے زمین کو بنانے میں یعنی سوری سے علیحدہ کر کے اسے شنڈا کرنے میں اور دو دن لگائے اس میں اشیائے ضرورت انسان رکھنے میں ۔ بیہوئے چاردن اوراس کے بعد شم استوی المی السمآء فسو ھن سبع سلموت (۲(البقرہ) ۲۹) ہم بلند ہوئے آسانوں کوا ورسات آسان تخلیق کیے۔ بیہوئے چھاوردن ۔ اب ذراغور فرمائے کہوفت کا بیانہ بدل جاتا ہے انسان پراور ہے تخلیق پراور ہے کا کنا ت میں اور ہے کہیں بے صاب سے ورکہیں حماب والا ہے۔

#### حروف مقطعات

سوال: قرآن کریم کے حروف مقطعات پر کسی نے بھی تنصیل ہے روشنی نیمی ڈالی اور نہ صاف بات کی ہے۔آپ اس پر روشنی ڈالیں؟

جواب: خواتین وحضرات! اسرار خداوند میں ۔ قرآن کی تغییر اور تلاش وتربیت کے مراحل ہے گزرتے

هَيْقَتُ يُنظُرُ

ہو کے اللہ نے مجھے تو فیق دی کہ میں اُن پرغور کرنا ۔ میں آپ کو اس کے اصول بتا دیتا ہوں ۔ اللہ آپ کو تو فیق دے اور آپ جاننے کی کوشش کریں مگراس کے لیے بڑی محنت اور بڑا خلوص جاہیے ۔

is the knowledge of the basic categories.

ایک اشارہ حضرت ابن عباس سے ملتا ہے کہ اللہ کے اسرار ہیں۔حروف مقطعات میں۔ صفات الہیاری یں اور تخلیق کاری شروع ہوئی۔ اور اگر آپ وضاحت ہے نوٹ کریں گے تو یہ بھی اسی بنیا دی کیشیگریز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔

ایک اورا شارہ اہل بیت کی متند حدیث سے ماتا ہے کہ حضر سے مرفار وق نے حضر سے باتی سے پوچھا کہ باتی اسب ہے کہ کچھ لوگ بڑے کیا سبب ہے کہ کچھ لوگ نیک نہیں ہوتے مگر دل اُن کی طرف تھنچتے ہیں اور کچھ لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں مگر دل اُن کی طرف تھنچتے۔ یہ کیا اسرار ہیں؟ تو حضر سے باتی نے کہا کہ امیر الموشین ! یہوال مجھے بھی بڑا تھک کیا کرتا تھا تو میں نے اللہ کے رسول تھا تھے۔ یہ چھا۔ تو اللہ کے رسول تھا تھے۔ نے خم مالا کہ جب اللہ نے ارواح کی جنو د(4 پیدا کیں تو کھے ہے کھے کہ کہ بینا کی مربی تھی اور عداوتیں کی مجبی تھی اور عداوتیں گھرا دیں۔ تو جب وہ زمین پر آتے ہیں تو محبیت کی طرح کام کرتی ہیں اور عداوتیں مجھی ایک طرح کام کرتی ہیں۔

لین اگرآپ نے دیکھناہو کمجنیں اورعدا وٹیس کن میں میں تو آپ تروف مقطعات دیکھ لیں۔ بیانس مجت اور تنافر (2) کی کیٹیگری میں۔چونکہ تمام کام اسائے الہید کی سرکردگی میں ہوتے میں تو جب اساء کی ایک کھیپ بلند ہوتی جات دوسری کھیپ اس کی مخالفت میں فیچ ہوتی ہے۔ اس کوتنازع اساء کہتے میں۔ اور جب یک فر دوا حد بلند ہوتا ہے تو اُس کے

<sup>(1)</sup> جندکی جمع (فشکر موجس) (2) نفرت

حقيقت ُ نَسَّطُر

قرب وجوار کے دوسرے اساءاُس کاساتھ دیتے ہیں تو پھراُس کومجت اساءاورموا فقت اساء کہتے ہیں۔

من بو کاریمیں خود قرابت داری کے موضوع پر غور کر رہاتھا، مجھا یک بڑی مغبوط سندل گئے۔ میں نے وہ پورے پراسیس کر نے شروع کر دیے۔ جیسے سولہ + سولہ = بیتیں مہروں کی چالیں ایک ارب سے زیادہ ہیں۔ جب آپ ایک بنیا دی حرف کی کی ٹیگری ختم کر لیتے ہیں تواس کے جوامترائ شروع ہوتے ہیں 'وہ بے پناہ مصیبت کا باعث بنتے ہیں۔ بطور مثال اسم احمد بی کی لیتے ہیں تواس کے جوامترائ شروع ہوتے ہیں 'وہ بے پناہ مصیبت کا باعث بنتے ہیں۔ بطور مثال اسم احمد بیل چار روف ہیں 'وہ بے ہیں کہ جار ہوئے ہیں کہ بائن ہور ہے ہیں۔ ''لی ''میم ''ج میں مثال اسم احمد بیل چار روف ہیں ۔''الف'' میں طاقت کا نشہ آگئے ۔''الف'' بو رائل میں مغلوبیت کے خلاف ہے۔ وہ اختیارات کو اپنی تحویل میں رکھنا چاہتا ہے' اس لیے بخیل ہے۔ بیتر ف ہر حال میں مغلوبیت کے خلاف ہے۔ وہ اختیارات کو اپنی تحویل میں رکھنا چاہتا ہے' اس لیے بخیل ہے۔ سے حرف ہر حال میں مغلوبیت کے خلاف ہے۔ وہ اختیارات اور بخل کے لیے منفیط ہے۔ بیندتو آسانی سے دیتا ہا ورنہ آسانی سے جھوڑتا ہی ہے۔

آ گے آگئ" ج" "" ج" کود یکھاجا ئے تو معلوم ہواکہ بیتو پوری حیات ہے۔ ابتداء بی " ج میم" ہے ہے۔ و جعلنا من الممآء کیل شبی یا حبی (سورۃ الانمیاء آیت ۳۰) اس میں " ج میم" کا تذکرہ ہوا ہے۔ "ما" کی "میم" اور " ح" حیات کی بیر کی " جم" بھی جواللہ نے پیراکی یعنی یانی ہے حیات شروع کی ۔

اب ان کی صفات کر'' ما'' ساکن ہے جبکہ'' ج'نت والی ہے۔ جب دوسری'' ج میم' 'پیدا کی تو آپ ویکھیں گے کہ ہر وہ چیز' جو'' ما'' میں حرکت کرتی ہے' بیدوسری زندگی ہے۔ پہلی طرز زندگی میں ایک چیز پائی جاتی ہے۔ وہ حرکت اورا شتعال ہے۔ جس چیز میں'' ج'' کیا'' خ''ہوگ' اُس میں سیفیا دی صفت پائی جائے گی کیونکہ وہ حیات ہے۔ اے چین نبیس آسکتا۔ اینے اندر بہترین ڈسپلن کے ساتھ وہ اے متحرک رکھے گی۔

آ گے'' میم'' آ گیا۔'' میم'' شکر ہے۔'' میم'' بھی دو ہیں۔ بعض اوقات بیرنگ میں چلا جاتا ہے۔ ایک '' میم'' ما ء اریک میں جلا جاتا ہے۔ ایک '' میم'' ما ء دریا ہے۔ صاف سخرا پانی احجاتا ہوا' زندگی کوسیرا ہے کرتا اور آ تھوں کو بھلالگتا ہوا۔ بیصاف رنگ والی'' میم'' ہے۔ بیتا ریک' میم'' ہے۔ بیتا ریک' میم'' ہے۔ بیتا ریک' میم'' ہے۔ ایک '' میم' کمرکز' بہت گہر ہے پر دول کے اند راوراس میں بے پنا ہوسمتیں چھی ہوئی ہیں۔ جب آپ انہائی گہری آسائٹوں کا مرکز' بہت گہر ہے پر دول کے اند راوراس میں بے پنا ہوسمتیں چھی ہوئی ہیں۔ جب آپ '' میم'' کا رنگ سانولا اوراس میں رنگ پائیس گے تو وہ حرکت ہوگی۔ایک'' میم'' باہر کی طرف اور دوسری اندر رک طرف رجوع رکھتی ہے۔

اب دوانتهائی مشتعل نفظوں 'الف' اور' 'ج' میں موجود تیسری' 'میم' ہے وہ رنگ پر جائے گی۔اگر' 'میم' کا رنگ گندی یا سیاہ ہے تو بید بی ہوئی ہوگی۔ دہا ہوا اثر پہلے دوشتعل اثر اے کو کنٹرول کرتا ہے۔ آئے آگئ دال جوستی' وجود کے بوجسل پن بے پناہ تقو کی اور شدت غضب کی ہے۔اب ان تیوں چیزوں میں ''الف' کنٹرول کر رہا ہے۔''ج' کنٹرول کر رہا ہے۔''ج' کنٹرول کر رہا ہے۔ ''ج' کنٹرول کر رہا ہے۔ ''جاگر کنٹرول کر رہا ہے۔ ''دال' وہا رہ غصہ دلاتی ہے تو بیا م احمدانتها در ہے کی کارکر دگی کو جائے گاگر اس کے ساتھ ایک انتہا درجہ والے فصلی حساسیت کی وجہ ہے گئی اور بے چینی کا شکار بھی ہوگا۔ محقق ہوگا' مگر بیار ہوگا۔

<sup>(1)</sup> جواب کا میرحمهُ 'استح بین تجاب آخر''ے لیا گیا ہے۔

هقيت ُ نَتَظُر هُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ ع

اگرآپ کے امان میں سے بیں تو آپ پی فطرت کو بڑی آسانی سے جان سکتے ہیں۔ یہ جوتمام خصائص میں نے بیان کیے بین ان میں کوئی گیدس ورکٹیس علطی کا کوئی چائسٹیس علطی صرف استاد کرتا ہے علم نیس کرتا۔
خواتین وحضرات! نماز کا وقت قریب ہے۔ اس سے زیا دہ شاید میں اس کی وضاحت بھی نہ کر سکوں۔ سوچنے مجھے والے کے لیے اس میں بے حدو صاب اشارات ہیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے بھی توفیق مجھے والے کے لیے اس میں بے حدو صاب اشارات ہیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالی ہے۔ توجو پسینہ بخشی اور آپ کو بھی کہ جم نے فل میٹھ کر داستان مجت رقم کی ورنداس خلوص سے اتن گری میں سننا عمل محال ہے۔ توجو پسینہ آپ کے بدن سے گرائیں اس کے لیے دعا گوہوں کہ وہ آپ کے کام آپ کے امراض کی شفا ہو۔

حقيقت ُ بِمُتَكَّرِ حَقِيقة عُرِينَا عَلَيْهِ مِنْ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ عَلِينَا مُنْ مُ

# تصنّوفُ آج اوركل

ليكچر سوالات وجوابات سوالات وجوابات

التصوف كاثر معت سے واسط

التي تصوف كاثر معت سے واسط

اسلام ميں پردے كا حكم

اسلام ميں پردے كا حكم

أن اور سائنس

أن آن اور سائنس

التي تي تي تي تي الله كيے ترجي اول

التي حموروف دنيا ميں اللہ كيے ترجي اول

التي جن تيا موں ہے ممانعت ہے جنت ميں انہيں كى ترغيب

المہ ميں انہيں كى ترغيب

المہ ميں انہيں كى ترغيب عالم دين كاانداز الله کے دوست صرف اسلام میں بی کون؟ کیاند بب بنیا دی طور پر Impractical ہے؟ 🖈 يَلِيَكِم 25 مَنَى 2003ء كمر الإل نُمِيرِ 1 مال دووْ لا مورش موا.

حقيقت بُنتظَر

هيقت ُ منتظر هيقت ُ منتظر

# تصوفُ آج اوركل

''وقت کیاچیز ہے ایک زندان مخیل جس میں ایک زندان کی ہے محبوس ازل سے ایسے جس طرح گنبر ہے درمیں کوئی چیخاچانا پھر سے تا بابد کوئی دروازہ در بچے نہ کہیں روزن ہے عقل عمار کی شعل لیے کوئی عمر و(0 آئ تک پہنچا'نہ پہنچے گابھی

زمان و کال کے وہ تصورات جواس وقت اوراس ماحول میں اوراس زمین وآسان پیمیط ہیں گمام کے تمام کے اسب کا ایک بنیا دی اساس رکھتے ہیں کیا ہے وہ کسی سیکولر فلا علی سے پیدا ہوں یا کسی گرا ہ سوسائی کی پیدا وار ہوں۔ ان سب کا خیال یہ ب کہ وفت ہمیں زندہ رکھتا ہا ور وفت ہمیں مارتا ہے۔ ہملااییا بھی کوئی وفت ہوگا کہ بوسیدہ ہڈیوں میں جان پڑے نے خواتین وحضرات ایک بنیا دی مسئلہ ضراکی پہلیان میں اس کوجائے میں تمام صدیوں میں در پیش رہا کہ ایک تو وہ اکیڈ کہ لوگ سے جن کے مام پر سے اونے جن کے مام پر سے اونے جن کے مام پر سے اونے جن کے رہے بڑے کیا میار تھیں اور اور کی تہذیب کا معیار تھیں گران کے پاس کوئی ایما خصوصی تجربہ نہیں تھا جیسا کہ ہم Diogene اورا سکندراعظم کے در میان مکا لے میں در کھتے ہیں اور یونی طور پر جدا ہوتی گئی سے اور یونان کے مقاصد کے علیہ وہوگئے۔ ان کا خیال کھا ور ہوگیا گر برشمتی سے یہ فیصلہ نہ ہوسکا کی تھی کے ان کا خیال کھا ور ہوگیا گر برشمتی سے یہ فیصلہ نہ ہوسکا کہ کوئی تھی اور اور گئی کے خطاب کوئی تصور خدا ہے۔

حقيقت ُ نَسَّطُر مُعَمِّعَة عَلَيْهِ مُعَلِّمَة عَلَيْهِ مِن الْعَلَمُ عَلَيْهِ مِن الْعَلَمُ عَلَيْهِ مِن الْع

خواتین وحفرات اسب سے بڑی آنت جوانیا نی ذہن پر پڑی اور آئ تک پڑری ہواور قیشہ گران مغرب نے اپنی فسول کاری سے اعدا دوشار کا ایساطلسم آئینہ بنرتخلیق کیا کہ برمفکر برمفکر برمانشور برادیب اور برسوچے بھے والا ان اعدا دوشار میں جب کی خدا کوئیس پاتا تواس بات کی تسلی کر لیتا ہے کہ خدا محض ایک نفسور ہے۔خدا محض ایک خیال ہے۔ اگر چہ آئ سے بہت پہلے والٹیئر نے کہا کہ خدا ندہوتا تو خدا کا تصور بھی ندہوتا۔ یعنی اگر اس کا تصور موجود ہے قداموجود ہے۔ اور انسان وہ بر تہذیب جانور ہے کہ اپنے تیل میں وہ سوچیں بھی پال لیتا ہے جو بھی موجود نہیں۔ گرخواتین و حضرات اگران سارے مکالمات میں خواہ بیگل کے بول کارل مار کس کے بول تو ایک بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ وہ کہی خدار یقین نہیں رکھتے تھے۔

ان کے ہاں خداموجو دنییں۔اگریہ چند سیشلٹ موجود ندہوئے جنید بغدادیؓ ندہوئے کوئی بایزید بسطامیؓ ند ہوتے کوئی بغداد کے عبدالقادرؓ جیلانی ندہوتے اور جبور کے بلی بنء ثان العمر وف حضرت دا تا کئی بخشؓ ندہوتے تولوگوں کے پاس ایسی کوئی شہادتیں موجود ندھیں۔

خواتین و حضرات! سب ہے ہر کی خطااس وقت واقع ہوتی ہے جب ذہن ایسے سوال اٹھا تا ہے جس کوھل کرنے کی اُس میں استطاعت نہیں ہوتی ۔ برقستی ہے اللہٰ خدا' رہ کا نتاہ 'پر وردگارِ عالم ایک ایسی بستی مبار کرتھی کہ جو انسان کے اعدا دو شار کی گرفت میں نہیں آتی ہو تکھیے آت تک کوئی ایبابرا افلاسٹر نہیں گزرا کہ جس نے خدا کا اٹکار کیا ہو' کوئی بھی ایبا نہیں گزرا۔ انہوں نے صرف بیکہا کہ ہمارے اندازے میں ہمارے بیان میں ہمارے سائنسی جسس میں ہماری روشن خیالی میں جو چیز معتول نہیں ہے' ہما اس کوئیں مان سکتے۔ انہوں نے عذر ہوئی کیا' ہمارے سائنسی جسس میں ہماری روشن خیالی میں جو چیز معتول نہیں ہے' ہما اس کوئیں مان سکتے۔ انہوں نے عذر ہوئی کیا' اٹکار کیا۔ اٹکار نہیں کیا اور میرا خیال ہے ہے کہ بہت ہی کم درجہ کے عقل والے لوگوں نے صرف شاید ذاتی تکہرات میں خدا کا اٹکار کیا۔ اور خوراتو کیجے کس نے کیا نم ودنے کیا' فرعون نے کیا' وہ تمام لوگ جن کی تو ہ واستعداد عقلیٰ نہیں' جسمانی تھی۔ جنہوں نے اعداد و شار کی برتری پر بنیا در کھتے ہوئے خدا کا اٹکار کیا گر ذبائتوں کے ما لک ان دانشوروں نے اللہ کا اٹکار نہیں کیا۔ پکھ

لوگوں نے بیضرورکہا کہ ہم ایسے ضدا کوئیں مان سکتے جو ہماری بحث و تحیص کا بوجہ نہیں اٹھا سکتا۔ جو ہمار ہے جس اور
انگوائری کا سامنا نہیں کرتا ہے گرکیا بیوا تعی تھی جا ہے تھی کیا ضدا کے بارے میں کوئی دلیل نہتی کیا ضدا کا وجودا وراس کی
موجودگی اتنی بالا نے علی تھی بالا نے شعورتھی تو مجھے بیہتا ہے کہ وہ جوتر آن میں جو کتا ہول میں معا نف موٹی واہرا ہیم
میں جو نغما ہ سلیمان میں ہڑ ہے ہڑ ہے وعوے کرتا ہے کہ امل عقل وشعور ہی مجھے پہچان سکتے ہیں۔ گرخوا تین وحضرات!
ایک برخستی جو تمام سوچنے والوں کے ساتھ تھی اب بھی آپ اگر بورپ کے تمام ہڑے مفکر دیکھیں تو اُن میں ایک ہڑی ایک بڑی جو بہت مرو تأخدا کے قائل ہیں۔
ایک برخستی جو تمام تصورخدا کو موضدا کے قائل اس لیے نہیں ہیں کہ خدا ہے۔ وہ تر احم کی وجہ سے مرو تأخدا کے قائل ہیں۔
وہ تمام کے تمام تصورخدا کو سوسائٹی کے نقط اُنظر ہے در کیکھتے ہیں۔ کا نب نے کہ دیا کہ اللہ نہ بھی ہوتا تو ضرورت اُنسان تھا جم
خورتخیاتی کر لیتے۔

نسی نے کہا کہا **س** معاشر ہے میں کرب و بلاا تنا ئے اتنے ظلم وستم ہیں اتنی پسماندگی ہے اتنی ولتیں ہیں کہا گر خدا کا نفسور بھی نہ ہواورخدا نہ ہوتو شایدا نیا نوں کی بلا ئیں اُن کی حدوحیاب ہے آ گے ہڑ ھوجا ئیں ۔ کئی لوگوں نے کہا کہ بپی تو وہ ہے کہ بیاس تصور کی بلاے کراس نے انبانوں ہے جد وجہد چھین کی۔خواتین وحضرات اپھر خدا کہاں تھا'خدا کون ے خدا کیے انبانی پس منظر میں ایک آسیب کی طرح نکلنا چلا آریا ہے۔ کیا یہ جائز سوال ندبنا تھا کہ ہم اپنے آپ ہے یوجھتے کہ میں کسی ایسے واہمہ پر کتنی دیر تک یقین کرسکتا ہوں اور جب کسی پیٹیبر کے واقعات پیش ہوئے۔ جب مجزات کا ذکر ہوا' جب کرامات الاولیا ء کیا ہے ہوئی تو نفسات دانوں نے پڑی آسانی ہے کسی کونفساتی مریض (Psychopath) قرار دیا۔ کسی کوبرا گنده ذہنی (Schizophrenia) کا تصور قرار دیا کسی نے اس کوجنو نی انسر دگی (Maniac Depression) كهدوا \_ يروفيسر ميكرُوگل نے كہا كرمجہ عَلِينَ لِكَمَا تو بے كرنفياتي مريض تنے (نعو فيا لله ) - ان كا ندازُ أن كي زندگي أن کے اعدا دو شاران کی میٹر کس بہی تھی مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ اگرا یک چھوٹی ہے چھوٹی کتا ہے بیٹے سے لیے ایک وہنی معیار کی ضرورت ے ایک ایف- اے کی کتاب پڑھنے کے لیے بھی میٹرک یا س ہونا ضرورتھا توجس کتاب کوآپ چیک کرنا جاہتے ہیں جس انفار میشن کوآپ چیک کرنا جاہتے ہیں جوخدا کے بارے میں واحدا نفار میشن کے آخر اُس کتاب کا بھی تو کوئی معار ہوگا۔اگر ایم۔ ایس۔ سی کی کتاب میٹر ک کے طالب علم کو دے دی جائے تو نتائج کچھے زیا وہ خوشکوا رنہیں لکیں گے۔ اب دیکھیے خدا نے عیسائیت کوتو قبول کیا۔لیکن کتا ہے بیٹی ' گوئیس ۔موک کوقبول کیا 'تو رات کوئیس ۔ زمانہ جب سے مقام آخرتک پہنجاتواس نےالکل کھلےا نداز ہے اعلان کر دیا کہ اب اگر آپ نے مجھے جتبو وخفیق کے پہلوؤں میں جانجتار کھنا ے اب اگرتم نے میرے لیے دلیل ڈھوٹر نی ہے تو پھراس کتاب کو دیکھناجو میں نے اپنے رسول کھر ﷺ پرماز ل فرمائی ہے۔ جوقر آن ہاوراس کی میں نے خود حفاظت کی ہے۔ اورآپ سوچے کدکون کی الیم کتاب ہے جو پندرہ سورس سے مسلسل پردھی جائے اوراس میں تحریف بھی نہ ہو۔خیال کی تحریف نہ ہوا وراس کے وجود میں انحرا ف نہ ہو۔ ہبر حال ہم اس دلیل کواس لیے بھی نہیں مانتے کہ بہت سار ہےلوگ اس کے وجود ہے بیا اٹکارکر دیں اورقر آن کو کتاب اللہ مانتے ہے ا نکار کرویں \_

گرخوا تین وحضرات! ند ہب ہے نجات کتنی ضروری ہے۔اپنی اس حالت میں اپنے اس خیال میں ہم خدا کو

جواب دہ نہیں ہیں مگرخدا ہبر حال ہمارے پس منظر میں ایک بجت کی محفوظ را ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تو ہم نچ کے اُس کی طرف نظتے ہیں ۔ ہماینی ما بیسیوں میں اواسیوں میں ان مراحل میں جب ہمیں کوئی طاقت سہارانہیں وے رہی ہوتی تو ہم اپنے a) Vodoo کے نہ کچھ نیتین رکھتے ہیں ۔ بیا ساطیر الاولین میں ہے جوخدا نکٹا چلا آتا ہے جوہر معاشرتی ملبقات ہے جو امراءوروساءوفر باءے تمام صورت حال ہے جوز مین آسان میں ایک مشحکم سایے کی طرح جمارے سریہ مسلط رہتا ہےتو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ وہ جراُت مندانیان جوسو نے کاعزم رکھتے ہوں' جوخال رکھتے ہوں' جو دمویٰ علیت رکھتے ہوں ۔حتیٰ کہ جواس صدی میں بھی یہ دعویٰ رکھتے ہوں کہ انبان بہت تر تی کر گیا ہے۔جس کو یہ دعویٰ ہے کہ میں نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرلیا ہے۔ میں پنی حکمت کے نفع ونقصان پر غالب آ گیا ہوں وہ اب ما لک الملک نہیں میں ما لک الملک ہوں ۔ اُس کو یہ جاہے کہ کچھا لیے مضبوط ها کُل کے ساتھا میں خدا کے وجود پر کچھا لیں تقیدات سامنے لانا کہ کم از کم جملہ مسلمین کیا ورمومنین کی نہیمی جملہ انسا نوں کی ریمز اختم ہوتیا ور بہت سارےا لیے آسیب جمارے سروں ہے ٹس جاتے۔ خواتین وحضرات! ایبانہیں ہوا۔ ہماری تہذیب انبانوں کی چندایک بنیا دی د بی ہوئی حسات ہے مرقع ہے۔تمام بڑی طاقتوں کوجو پہلیگز ریں' جواب گز ررہی ہیں ۔برغم خودا یک خیال ضر ورر با کداب کی بار ہمارا غلبہ دنیا کی کوئی طاقت کم نہیں کر سکتی۔ جا ہےوہ جولیس سیزر تھا' جا ہے سلطنت شرقیتھی ۔ کوئی بھی دنیا کا طاقتو ربا دشا ویا فر ماز وایا کوئی خاندان جب برسرا فتذارآیا تووہ بھی آج کے امریکہ کی طرح بہی سمجھتا تھا کہ بدافتذاراب دائمی ہے۔اوراب یہ قیامت تک یا نسل انیا نی کے خاتے تک محیط ہونا ہے۔ سوال یہ پیدا ہونا ہے کہ انہوں نے تا ریخ عالم کا مطالعہ نہیں کیا۔ کیا دور حاضر کا فلنفیٰ دانشوریا جنگبویسی تاری ہے ہے بہرہ ہے۔ پھر کیا وہ ہے کہ بیلوگتا ریخ کے تواردے گزرتے ہوئے ان حقائق کو پچپا نے نہیں ۔اس کی ایک بنیا دی وجہ یہ ہے کہ آئ کے دور حاضر کے لوگ دور حاضر کے تعمر ان دور حاضر کے مفکر و مفسر جو ہیںان کے زویک نیشے کے الفاظ میں خدام چاہے اوراب اے اس دنیا ہے باہر کھینگ دینا جاہیے۔(نعوذ باللہ)۔وہ اللہ کے وجودے ذہنام عملاً' عقلاً فارغ ہو چکے ہیں۔ابان کا خیال یہ ہے کہ بیاعدا دوشاراتنے بڑے ہیں' یہ جومیٹر کس تخلیق ہوگئ ہے بیاتن معزز اورمحترم ہے کہ اب اس کی وجہ ہے کوئی کی بیشی کا اسکان نہیں رہے گااور اب ہماری طاقتوں اور دوسری طاقتوں میں اتنافرق پراگیا ہے کہاہے ہم ان انسانوں کے دیونا یا خدا ہو سکتے ہیں۔اب اللہ کی زمین بربراہ راست کوئی ضرورت ربی نہیں ۔

صوفیا دوسری متم کے لوگ ہتے۔ بہت ساری Spe cializations میں بہت سارے لوگوں نے جیسے پنی اپنی Specializations کیں' ٹوان میں ہے ایک انوکھی می متم تھی ۔ میں ٹیس کہ سکتا' کسی ذاتی رنجش کی وجہ ہے غم کی وجہ ہے ' کسی حادثہ محبت کی وجہ ہے کہ ماں باپ کے نقصان کی وجہ ہے ۔ کوئی ندگوئی ایسا سانحہ اور بعض اوقا ہے ہیں ۔ کسی استعمال کی وجہ ہے کہ کی وجہ ہے کہ اور شارے ہے ہے اور گلا کی ایسا میں میں میں ہے کہ ایس کے ایسا کی ایسا کی ایسا میں اور اور اس کی اس میں میں ہے کہ وہ اشارے سے بیدا ہوا کسی نے کہا کہ بیما نی فلف کے احراب سے بیدا ہوا ۔ کسی ہے کہ ایس میں میں ہوا ۔

هيقت ُ منتكر المنتقر ا

تضوف کی ہڑئی سا دہ ی تعریف ہیہ ہے کہ جمش خص نے مناسب عمر میں یہ فیصلہ کرلیا کہ میں فلسفۂ تر جیجات پہ غورکروں گااورمیری زندگی کی اولین ترجیح میرا رب ہے تو وہ صوفی ہے۔

جس شخص نے بھی اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کرلیا کہ پیشتراس کے کہ میں زندگی شروع کروں۔ پیشتراس کے کہ میں پنی زندگی پوری کرلوں۔ اور یہ بجیب ہی بات ہے کہ پورے معاشرے میں ہندوا نداڑ کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم اپنی میشتر جیجا ہے اور مضبوط ترین ترجیحا ہے کا فیصلہ بالکل عمر کے آخر میں آ کرکر تے ہیں۔ اس مر میں نہیں کر تے جس ماری ہمت جواں ہوتی ہے۔ ہمارے خیالات میں باتی اکیڈ مک فیصلے کرر ہے ہوتے ہیں۔ اس مر میں نہیں کرتے جب ہماری ہمت جواں ہوتی ہے۔ اس وقت یہ فیصلہ نہیں کرتے ہا اس کہ ہوئی ہے۔ اس وقت یہ فیصلہ نہیں کرتے ۔ بہ دنیا آپ کو معاشرے میں ریٹائر کرکا یک کرتے اس وقت جب آپ کو یہ دنیا بیار صن قرار دے دیتی ہے۔ جب دنیا آپ کو معاشرے میں ریٹائر کرکا یک گوشتہ عافیت میں بنا اور میں باتی ہندائی کرتے ہیں۔ یہ سلمانوں میں اس ہندوا نہ معاشرے کا اور ہی کہ جس نے زندگی کو چاریز ہی واضح اشام میں بائے کہ انسام میں بائے کہ ہم چاری آشرم تخلیق کیا۔ جب سوری کے آخری چیس برس معاشرے کا آخری چیس برس جورڈی منی کی پیروی کرر ہے ہیں۔ عرف کی طرف متوجہ ہواور رژی منی آشرم میں واضل ہو۔ چاہتے نہ چاہتے ہو کے سلمان اس ورشی کی پیروی کرر ہے ہیں۔ گرفست آشرم کی اکر فی متوجہ ہواور رژی منی آشرم میں واضل ہو۔ چاہتے نہ چاہتے ہو کے سلمان اس ورشی کی پیروی کرر ہے ہیں۔ گرفست کی خرانی دیکھے 'کوئی سویرس تک پہنچتا ہی نہیں اور آخری پیس برس جورڈی مُنی آشرم کے ہیں۔ جو ضا کی جو نہ کہ ایک کر دے ہیں۔ جو ضا کی تاثر میں کی میں ورشی کی پیروی کرر ہے ہیں۔ گرفست کی خرانی دیکھے' کوئی سویرس تک پہنچتا ہی نہیں اور آخری پیس برس جورڈی مُنی آشرم کے ہیں۔ جو ضا کی تائر کی کا کار دیم وں کے حوادث میں گر رہاتے ہیں۔

فوا تین و حفرات اجب بیطلب کسی دل بین پیدا ہوجائے کہ بین اپنی زندگی کی ترجیحات کا مناسب فیصلہ کروں گا ور پھراس بین ترجیحات کا مناسب فیصلہ کروں گا ور پھراس بین ترجیحات کا مناسب فیصلہ کراس علی ترجیحات کے جہرے کہ جم نے جمیشہ کمال سے حقیقت کود یکھا جہم نے اس کو درجہ باغت سے دیکھا جہ جم نے اس وقت دیکھا جہ وہ شیخ عبدالقا در تقلب الا قطاب غو نے زمانہ بن چکے تتے ہم نے اس وقت علی بن عثمان کو دیکھا کہ جب ان کو مقطب الا قطاب بنا کر سرز بین جند پھیچا گیا ۔ ایک وہ وقت بھی تو ہوگا 'جب اس شیخ زمانہ نے درس اولین بھی تو شروع کیا جوگا ۔ جب اس شیخ زمانہ نے درس اولین بھی تو شروع کیا جوگا ۔ میری اور آپ کی طرح اس نے بھی آرز وکی ہوگی 'ایک قدم لیا ہوگا ۔ بھی نوجوان بھی رہے ہوں گے ۔ بھی جہاتو سے ان کی کشکش بیں ہوگا ہوگی اس زور آ ورنفس کی کشکش بیں سے بھی مجول ہوگی ۔ بھی انہوں نے بھی خدا کے حضور معذرت کی ہوگی ۔ آخرانیا ن کا آ نا زکیا ہے ۔ خلطی بی تو سے ورانان ن کا ثواب کیا ہے ۔ ایک تو بھی خدا کے حضور معذرت کی ہوگی ۔ آخرانیا ن کا آ نا زکیا ہے ۔ خلطی بی تو سے ورانان ن کا ثواب کیا ہے ۔ ایک تو بھی خدا کے حضور معذرت کی ہوگی ۔ آخرانیا ن کا آ نا زکیا ہے ۔ خلطی بی تو سے ورانان ن کا ثواب کیا ہوگی ۔ ایک تو رسم وروان آنہ جب بیں ۔

گرخواتین وحضرات! جن لوگوں کا بھی سوچنے بچھنے کاعمل جاری رہا انہوں نے ایک بات ضرورسو پی کہ کیا کوئی واقعثا ایسا ڈیٹا موجود ہے جس سے ہم ضدا کے بارے میں کوئی چیز متعین کرسکیں ۔ کتنی چیزت کی بات ہے کہ وہ کتاب تھیم'وہتر آن جو جز دانوں میں ہجا ہوا عقیدتوں کا مظہر ہے ثار بوسوں کی جگہو جود ہے تگراس سے زیادہ اس کی وقعت نہیں' نگر کیا چیز ہے ہواس عقل کو جو بیسوچے کہ وہ شرق ومغرب'وہ جو بد پکارر ہے ہیں اور کہدرہے ہیں کہ خدا کے بارے میں کوئی ڈیٹا ہے تو کتنا آسان ہوگا خدا کا اٹکار۔ کتنا مشکل ہے خدا کو ما نتا اور کتنا آسان ہے اس کا اٹکار کہ خواتین وحضرات! هيقت ُ نَشَكُرُ

بندہ ہزار خطا کرے تو بندہ ہےا وراللہ ایک خطا کرے تواللہ نہیں رہتا ۔ تواتنی بڑی کتاب میں ایک خطا کا ڈھونڈ نا کیا مسئلہ در پیش ہوسکتا ہے۔

اگرآپ بیجانے ہوں کہ بیکاب اللہ ہے۔آپ بیجانے ہوں کہ بیسب سے ہو سے علم والے اور سیم کی کتاب ہوت کم از کم اس کے پڑھنے کے لیے بنام میار عقل بھی ہو طاما پڑے گا۔ پٹے آپ کوکس ایے عالم ذہن میں تولانا پڑے گا کہ خدا کی کوئی بات ہمیں پوری طرح ہجے میں آجا ئے۔اس کتاب کا جب سافیض ہے کہ است ان پڑھ کی پڑھ لیتا ہے۔ درمیانی عقل والا بھی پڑھ لیتا ہے مگروہ کتاب جن کواپنا قاری تھی ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ وہ کوئی عباد سے گزارلوگوں کو اپنا قاری نیمی بھی ہے۔ وہ تو اپنا قاری ان لوگوں کو جس المناف ہوں کو بھی ہے جو اللہ میں اور مقال کو بھی ہے جو اللہ میں اور خدا کی ہر چیز پرغور وفکر کرتے ہیں اور خدا کی کتاب پرغورو فکر کرتے ہیں اور خدا کی ہر چیز پرغور وفکر کرتے ہیں اور خدا کی کتاب پرغورو فکر کرتے ہیں اور خدا کی کتاب پرغورو

قرآن کو بھے کا ایک طریقہ ہے کہ تمام علوم پر ایک این نظر ڈالنا پر ٹی ہے جس میں ہمقرآن کے زمانے کا تعین کرسکیں۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نے فلاں فلاسفر کی بات وہرائی ہے فلاں سائنسدان کی بات وہرائی ہے۔ فلاں سائنسدان کی بات وہرائی ہے۔ فلاں زمانے سے فلاں چیز اٹھا کے اس میں نقل کر دی تو کم از کم ایک ایما ندار طالب علم کا تقاضا ہے ہے کہ وہ انسان کے ابتدائی علوم سے لے کرقرآن تک جتنا بھی علم وفراست اور تھیں ہے اسے فوب چھی طرح دیجھے اور پھر بدد کھنے کی کوشش کرے کا رسطوا ورافلا طون کی کوئی بات قرآن نے قبل کی ہے۔ بدوا کی جیسی بات ہے۔ خدااس وقت بھی تفا جب رسطوا ورافلا طون تھا۔ اس سے پہلے بھی موجود تھا۔ اگر انہوں نے خدا کی ولیک کوئی بات اختیار کر کی تو اور بات ہے گر قرآن پہلے زمانوں کی تعلیما نے تی تیس کرتا۔ اس کے بعد آپ آگے ہڑھے۔ قرآن سے آگے بھی زمانے گئے ہیں۔ بہت وقت تک تمام معلومات کا اعاظم کر لیجے۔ اگر آپ کوخدا کے بارے میں کوئی شرمندگی ہے اگر آپ کوخدا کے بارے میں کوئی شرمندگی ہے اگر آپ کوخدا کے بارے میں کوئی شرمندگی ہے اگر آپ کوخدا کے بارے میں کوئی شرمندگی ہے اگر آپ کو خدا کے بارے میں کوئی شرک کے بات کے گز رے ہوئے اور دوبار وہر آن کو اس میں شک نظر آگا کی فلطی نظر آگی گی۔ قرآن ضرورا یک عام می کتا ہے ہوگی قرآن کو سے۔ خور آن ضرورا یک عام می کتا ہے ہوگی قرآن کو خور سے۔ سے خور آن خور کر لیجے۔ اعداد و شار بھی کا تی ہوگی قرآن کو جہم اور دوس سے کوگوں نے تر تیب دیا ہوگا۔ آپ کم از کم اس دوئی تھیں کی ساتھ کو فرور قرآن کو کوگوں نے تر تیب دیا ہوگا۔ آپ کم از کم اس دوئی تھیں کے ساتھ کو ور قرآن کی کوگو ہیے۔

آ ج تک انسانی نتائج بر لیے رہے۔ آج تک خدا کی بات نہیں بدلی۔ پندرہ سوہ سی پہلے اگر اس نے یہ کہ دویا کہم مگان کرتے ہوکہ پیاڑ کھڑے میں میتو نہیں کھڑے۔ ھی تَدُمُّو مُوَ السَّحَاب ( ۲۷ ( اَنْمَل ) : ۸۸ ) میتواڑتے ہوئے با دلوں کی طرح گزررہ میں ۔ اگر اس نے پندرہ سوہ س پہلے اپنی کتا ہیں کہ دویا و جعلنا من الممآء کل شیء حی (۲۱ (الانمیاء ) ۴۰ ) ہم نے تمام حیات کو پانی ہے پیدا کیا۔ تو بیجذ باتی حقائق نہیں میسائنسی حقائق ہیں۔ ایک مدت گزری ہے کہ پروردگارِ عالم نے انسان کی تحکیل علم تک کے تمام نتائج اپنی کتا ہے تکیم میں لکھ کرا سے بند کر دیا اور فر مالا و مامن د آبة فی الارض الاعلی الله درفقها۔ زیمن پراییا کوئی ذی حیات نہیں جس کے سباب رزق ہم پر نہ ہوں۔

هيقتُ مُنتَكُر هيقتُ مُنتَكُر

و یعلم مستقر ها و مستو دعها کل فی کتب مبین (۱۱ (۱۹و ) ۲۰ ) اوروه جانتا ہے کہ کس شخص نے کس فرد نے کہاں رکنا ہے کہاں جانا ہے کہاں اٹھنا کہاں بیٹھنا ہے۔کہاں اس کی زندگی ہے کہاں وہ سونیا جائے گا۔ایک ایک ترف ہم نے کتاب بین میں لکھ دیا۔ کمال ہے حدو حماب ہے گز راہوا حماب ہے۔ ابھی انسان وجود میں نہ آیا تھا اس خدا کا بھی تو دعویٰ دیکھیں کہ بھی زمین بنی نہ تھی تو رسول گرامی مرتبت عیافتی ہے اسحاب رسول عیافتی نے بوجھا کہ اللہ زمین و آسان کی سے تھی تھی تھی ہواتھی اوروں میں تھا۔ مخیلت سے پہلے کہاں تھا جنر مایا وہ جہاں تھا اس کے اور بھی ہواتھی اس کے بیچے بھی ہواتھی یا داوں میں تھا۔

حضرت عیسی نے کیا خوبصورت بات کہی کہ یوختا قریب ہے گزرر ہے بتھتے پوچھا! یوختا یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ کہلا نبی اللہ دوروٹیاں ۔ کہا یوختا موروٹیاں کس لیے؟ کہا نبی اللہ ایک آج کے لیے ایک کل کے لیے ۔ کہا یوختا تم نے تو کل میں جمیں پر ندوں ہے بھی نیچ گرادیا ۔ بھی کسی پر ندے کے کھونسلے میں بھی دووفت کا کھانا دیکھا ہے؟ کیا تہمیں ضدا پر یعین نہیں کہ کی تجھے رزق دے گا؟ایک روٹی دریا کی چھٹیوں کودے اورا یک روٹی میں ہے آدھی اس وقت کھاا ورآدھی کل کے لیے رکھے۔

بہت سارے سائنسی دعوے ایسے ہیں جو معیار حقیقت تک نہیں و بینے ۔ تصوف میں اور دیگر علوم میں ایک بنیا دی فرق ہے کہ بیعلوم آپ سے بردار کا تقاضا نہیں کرتے۔ علوم آپ سے بیڈییں کہیں گے کہ جب تک آپ نیک اور پر ہیز گارنیس ہوں گئے جب تک آپ وقت تک ہم آپ کو بہت گارنیس ہوں گئے جب تک آپ روز ہنیں رکھو گئ اُس وقت تک ہم آپ کو ایک بین کی دوز ہنیں رکھو گئ اُس وقت تک ہم آپ کو ایک بین ایس کی ڈگری ٹییں و سے سے ہے ۔ آپ پی ۔ ایک ڈی ٹییں کر سے تے ۔ دنیا کی کوئی یو نیورٹی مید معیار ٹییں رکھتی ۔ کوئی کر دار سازی کو علم کا حصہ نہیں بناتی اور دوسری بات آپ کے ذاتی جذبات کا اثر آپ کے تجربات رئیں ہوتا ۔ آپ جا ہے

هيقت ُ نَشَكُرُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّه

آتھوں نے آنبوگرار ہے ہوں' اواس ہوں۔ گرآپ کے اجزاء وہی بقیجہ دکھا کیں گے جوانہوں نے دکھانا ہوتا ہے گر تصوف ان تمام علیم کاعلم ہے۔ ظاہر ہے۔ جب آپ موجودات کی حقیقت کے لیے اتبار دوفر مار ہے ہوں تو حقیقت کبریٰ کے لیے آپ آگے بردھو گے تو آپ کو بہت ساری پیچید گیوں ہے واسطہ پڑے گا۔ غورتو تیجے کہ ایک فررای لغزش خیال آپ کے بتیج کو بدل دے گی۔ تصوف وہ علم ہے جس میں ایک فررا ساجلی اور خفی تکبر آپ کے نتائ گر بدل دیتا ہے۔ ایک جموف آپ کے نتائ مسح کر دیتا ہے۔ تلب ویران کی ایک کیفیت زمین وا سان کے نشخہ بدل دیتی ہے۔ بیکی سائنس ہے کہ جس میں تحقیق وجتو کی بیا نتیا عایوں کے با وجود آپ کو پھواور بھی ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اس سائنس میں انسان کے متنے نفس کا وجود تا تا بل ہر داشت ہے۔

تصوف جذبات کی سائنس ہے۔نفیات ایک برترننس کو بہترننس میں ڈھال دیتی ہے۔ وہ آپ کو مشورے دیتے ہیں۔ اس ڈیٹا پر پر کھر کچھ علاج ہوتا ہے ' کچھ شنا خت ہوتی ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ بیدبر اور ناکارہ نفس معاشرے کا کار آ دنفس بن جائے گرنفیات کا بیکوئی کام نہیں ہے کہ بندے کو خدا تک پہنچا دے۔ جہال بھی نفسیات کی آخری حدود شروع ہوتی ہیں وہاں سے تصوف کا بتدائی قدم اٹھتا ہے۔

مابعدالطبیعیات طبیعیات کے بعد بی شروع ہوتا ہے۔ مابعدالنفیات نفیات کے بعد بی شروع ہوتا ہے۔
کتی ایسی با تیں تھیں جو پہلے نفیات ہوا کرتی تھیں۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ کتے تصورات تھے جو مابعد الطبیعیات ہوا کرتے تھے جن کوہم مابعدالنفیات کہتے تھے گرآج کے علوم کی روشنی میں وہ تمام مابعدالنفیے تی تھا کق اب نفیاتی ہو چکے ہیں۔ ہرنفس ایک جہلتوں کا مجموعہ ہے۔ بہت ساری جبلتیں جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہیں کہ کھانا ہے تولید نفیاتی ہو چکے ہیں۔ ہرنفس ایک جبلتوں کا مجموعہ ہے۔ بہت ساری جبلتیں جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہیں کہ کھانا ہے تولید (Survival) ہے گرجب یہ جبلتیں ایک دوسرے پر اثر کرتی ہیں تو یہ ظرف کی بازیوں سے بھی زیادہ چالیں چلتی ہیں اور اگر چھتیں مہروں کی چالیں ایک بلین تک چلی جاتی ہیں اثر کرتی ہیں تو یہ شطر فی کی بازیوں سے بھی زیادہ چالیں چلا ہوتی ہیں۔ شایدا کی لیے تصوف میں مرشد کی ضرورت تو آپ کی جبلتیں جب ایساعمل کرتی ہیں تو ہزار ہا پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شایدا کی لیے تصوف میں مرشد کی ضرورت

اصل میں مابعد الفسیات کے ادارے کا کچھ علم اسلام کے تصوف میں گڈ ٹدکر دیا گیا ہے۔ جیسے عظیمیہ سلسلے کے ایک شخص نے بہت باہمی آمیزش کی ہاور بہت سارے تبت کے لامائی تضورات اورای طرح افریقد کے شامان کے تصورات تصوف میں ملائے ہیں جس سے اسلام کاعمومی تصوف کا تصور بہت مہم ہوگیا ہے۔

مگرتصوف کے نام پر کیا کچھ ہورہا ہے۔ یہ وہ علم تھا جس میں کم علم گز رئیس سکتا تھا۔ یہ و رستہ تھا جس کی نشاند ہی

کے لیے بھی انسانی علوم ہے آگے گز ر نے والے کو رستہ ملتا تھا گرآپ ایک نظر دیکھیں تو جیسے سڑک کے کنارے ایک مداری
میڈ یکل سائنس کا منہ چڑ ارہا ہوتا ہے۔ پورے معاشرے میں ہزارہاا بے تصور تصوف کو خراب تر کیے جارہے ہیں ۔ان کی
کوئی شنا خت نہیں ۔ ان کی کوئی پچپان نہیں ۔ اگر آپ تصوف کے متندرترین اصولوں پڑھیں تو آپ جیران ہوں گے کہ
تصوف ایک طرف رہ گیا ہے اور متصوف د جل وفریب کے تھائی چیش کر کے آپ کی تمام تو تعات کو پس پر دہ کیے جارہے
ہیں ۔ نظم رہانی آگہی رہی نہ وہ روشنی جس سے علائے فطرے خدا کے عالم لوگوں کے مصائب کے رخ جان لیتے تھے خدا

حقيقت ُ نَشَكُر مُن عَلَيْهِ مِن مُن عَلَم م

کے عالم میں اور ایک عام عالم میں کیافرق ہوسکتا ہے۔ ایک وہ شخص جے آپ صوفی کتے ہیں اور ایک وہ شخص جوایک عام درس گاہ کا تعلیم یافتہ ہے اس میں کچوفرق تو ہونا چاہے۔ اس میں شنا خت کافرق ہونا چاہے۔ اس میں اتنا تو فرق ہونا چاہے جو صدیث رسول علی ہے کہ خدا ہے پنا علم دینا چاہتا ہے اُس کی آ کھا اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ اتنافرق تو ہونا چاہے کہ وہ کچھا ہے آپ کو جا نتا ہو۔ کچھآ ہے کو جا نتا ہو۔ اس کا تشخص سی جو ہونا چاہے۔ وہ واہمہ اور وسوے کی بات نہ کرئے وہ خوابوں کی بات نہ کرئے ہزاروں مقد سین ہمارے گی گئی کوچ کوچ میں ہیں۔ ایسے لگتا ہے صوفیوں کا سیلاب کرئے وہ خوابوں کی بات نہ کرئے ہزاروں مقد سین ہمارے گی گئی کوچ کوچ میں ہیں۔ ایسے لگتا ہے صوفیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ ہیں ایک معزز جو وجو تعلیم سے بالکل یا واقف ہے وہ تصوف کے ایسے نقوش انجمار رہا ہے جیسے ہندو و دیو مالائی قصوں کو عام کرتے ہیں۔ آئ بھی است تعلیم یافتہ ہونے کے باوجو واگر آپ بھی ہندوؤں کا شیویژن دیکھیں تو کیا جب بات ہے کہ ان کی عقل کو قطعا کوئی شرمندگی نہیں ہوتی 'دیوی دیونا وُں کے قصے چیش کرتے ہوئے۔ اگر یہی علیت کا کمال ہے کہ ندا ہے آپ سے بچ بولونہ کس سے بھی بولونہ یہ آئ کی بات نیس سرجھوٹے نیس سرخلا دو نوٹر او بولاند کے اس بہترین شنا خت کے ملم پر جاری ہو اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کا انسی نیس نیس کی دوجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کا انسی نیس بیس کی دوجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کا دو تو نوٹر او نو

خداوندا به تیرے سا دہ دل بندے کدھر جا کیں:

۔ کہ درویش بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری

تصوف بقینا ایمان کی ایک جہت ہے۔تصوف ایک جذبہ ہے جس کواس لیے ہم نے تصوف کا نام وے دیا کہ اگراس کو دوسرانام دیتے ۔ اگر میں بید کہتا کہ ولایت کی بیتحریف ہے کہ وہ خدا کی جبتے ہے کہ وہ خدا کی جبتے ہے اگر میں آپ سے بہتا کہ مومن کی تحریف اور ادراک خدا کی جبتے ہے اور خدا کے عرفان اور ادراک تک وینجنے کے لیے بیزندگی صرف کر دیتا ہے کہ:

#### نثان مرد حق دیگرچه گویم چوں مرگ آیہ تبہم برلب اوست

اوراس ہے آخری بات کیا ہو سکتی ہے۔ کیا تصوف کے معیار واضح نہیں؟ کیا بیچار گی تصوف ہے؟ کیا وہ پانگ حرکتیں تصوف ہیں؟ کیا جا تھاں الوگوں کے بارے ہیں ایک جملہ پنا نگ حرکتیں تصوف ہیں؟ کیا جا عتدال الوگوں کے بارے ہیں ایک جملہ نہیں فر مایا اور سیجی رہا نہت کے بارے ہیں اللہ نے نہیں کہا کہ ان الوگوں نے اپنی طرف ہے اتنی مشققیں تکال لیں ہم نے نہیں کہا تھا۔ اور ان کی واستانوں ہیں ترکیبا علی جو ہو وہ پانیوں ہیں بارہ ہیں کھڑے ہونے ہوئے ہیں تکانا ہے یا کسی قبر میں چلا معکوس سے نکلتا ہے یا کئو ہی میں الٹا لیکنے ہے نکلتا ہے۔ کیا بیضوف ہے؟ تصوف تو بالکل مضوطر بن عقل کی داہ شکی ۔ بیتوا تنافینی راستہ ہے کہ اس کا پہلافترم بھی آپ کو یقین خدا والا دے۔ اس پر چلنے والے کا پہلافترم بھی آپ کو خدا کا شعور دیتا ہے۔ خدا کی مجب ہے آشائی ویتا ہے کمر کیا برشتی کی بات تھی کہ بیکا نتاہ کا اللہ کا انسانی با سکتا ہے کہا سادہ ترین کو لوگوں کی نذر رہوگیا۔ گی کہ نہ رہوگیا۔ اس سے مراد بین تھی کہ ایک سادہ سان ان خدائیں یا سکتا۔ ایک سادہ ترین

انیان بھی صوفی ہوسکتا ہے خدا کاشعورر کھسکتا ہے۔

توبیدہ افلاس ہے جس کی بنیا دہر دل میں ہاورتصوف ای ہے آغاز کرتا ہے۔ شریعت بغیرطریقت کا یک ہے مینی کوشش ہے۔ جب تک اس کے پیچھے خدا کے حصول کی نیت ندہوگی۔ آپ کے اٹلال بھی رنگ ندپا کمیں گے۔ آپ کے خیال بھی رنگ ندپا کمیں گے۔ آپ کے خیال بھی رنگ ندپا کمیں گے۔ طریقت اورشریعت دراصل خیال نیت اور عمل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوفوں ایک وجود ہیں اور عمل کی حیثیت رکھتے ہیں اور جب تک آپ اپنے خیالوں میں اپنے اٹھال نیر میں خدا کے حصول کی نیت ندر تھیں گے ۔ آپ کے اٹھال آپ کو کوئی فائدہ نددیں گے۔ بیوہ جنگ ہے جودور حاضر میں اکیڈ کی لوگوں میں اور اٹل دل میں جاری ہے۔ اٹل دل بیت کو اہمیت کو کم میں اور اٹل دل میں جاری ہے۔ اٹل دل بیت اور کی اللہ نے اس حمال ہے۔ نکال دیے۔ ایک تو وہ بچہ جس پر ابھی شرع کرتا ہے وہ اٹل تھوف میں ہے۔ ایک وہ مویا ہوا جس پر کوئی تا نون الاگونیمں۔ ان کے علاوہ کی اللہ کا وٹی ایمانیمیں جس میں بیجال انسان پرشریعت سے اٹھال کی حیثیت کم کرسکے۔ شرع کسی حال میں بھی تائیل استفیار نہیں جس میں بیجال اور بہ خال کے حیثیت کم کرسکے۔ شرع کسی حال میں بھی تائیل استفیار نہیں ہے۔

تصوف آپ ہے صرف ایک بات کا تفاضا کرتا ہے کہ تبہار ہے تو اُں وفعل کے باو جودتم منافق ہو سکتے ہو۔ آپ کی عملی زندگی کے انداز میں قول وفعل کی ہم آ جنگی ضرور ہونی چاہیے مگر دل آپ کو کہدر ہا ہے کہ قول وفعل کے باوجود آپ کا دل تقییم شدہ ہے۔ اس لیے کہ ایک بہت ہڑی قوت اور بھی ہے جو قول اور فعل دونوں پر فیصلہ دیتی ہے اور وہ آپ کی فکر ہے۔

The only difference between the dogmatics and the people of heart is very simple.

صوفی بیکہتا ہے کہ ان تیوں چیزوں میں بیا تحاد ثلاثہ ہے اتحاد نا نیٹیں ہے۔ بیصر ف قول وفعل کی ہم آ ہنگی ٹیس ہے بلکہ قول فعل اور قدر جب کشے ہوتے ہیں اور خدا کی طرف رغبت فرماتے ہیں تواس وقت ایک صوفی اپنی ابتداء کرتا ہے۔ اس وقت ایک صوفی اپنی ابتداء کرتا ہے اور بیسفر ایمان کاسفر ہے۔ بیسفر وصال خداوندی کاسفر ہے اور بیسفر ایمان کاسفر ہے۔ بیسفر وصال خداوندی کاسفر ہے اور بیسفر ایمان کاسفر ہے ہوئے ہیں' آپ یقین جانے کہ کسی بڑے صوفی ہے اس مشم کی احتمانہ تیسری بانے کہ کسی بڑے صوفی ہے اس مشم کی احتمانہ

حقيقت ُ نَشَقُر حَقِيقَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

روایت جاری ٹیمیں ہوئی۔آپ کو بیدد کیجنا ہے بیفر ق کرنا ہے کہ وہ سند کیا ہے جوصد یوں سے کا سَانی سند چلی آ رہی ہے۔ بیہ نہیں کہ صوفی آئ تی پیدا ہوا۔ تمام محاورہ تمام انداز فکر صوفیاء کے تمام کا رنا ہے ایک جیسے میں بالکل ایک جیسے ان میں کوئی اختلاف رائے ٹیمیں۔

میں آئے بھی محسوں کرسکتا ہوں کہ اشراقیہ کے وئی کئی سہروردی نے کیے سوچا تھا۔البتہ سفات کافرق ہے۔ ہو
سکتا ہے کہ صوفیا مکا ایک گروہ کرم پرزیا دہ زور دے۔ایک صوفی خدمت خلق پر نیا دہ زور دیتا ہے۔اس ہاتی چیزوں کی
حثیب کم ٹیمن ہوتی اور دور حاضر میں پوری اسلامی دنیا پر انتاہ انٹران ہوتوا یک سوال جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ مالک و
کریم! کیا ہمارے گنا ہا لیے حدوصا ہے گزرگئے کہ تیری ترجیا ہا اس قوم بے نصیب کی طرف ٹیمن پلیش مگر خوا تین و
حضرات البات ہے ہے کہ پروردگارتو وعدے کرکے کتا ہ بند کر ہیٹا۔اب اس ہے گرین ہمارا گرین ہے۔ وہ او کہ ہیٹٹا ہم
وولا تھنو اولا تصور نوا و اختم الاعلوں ان کنتم مومنین (۱۳ (آل مران)) ۱۳۹۱) کہ ستی نہ کہا ،غم نہ کہا میر ب
بارے میں ۔تم بی خالب ہواگر تم ایمان والے ہو ۔تو با رہار ذہن میں خیال آتا ہے بیچو ذات اور ما مرادی کے جوانداز بن
وحضرات اور باران پرخوف کے سائے لا دویتے ہیں۔اگر کسی میں لانے کے قوم ہے ہمدردی کرنے کے
جان ہو جھ کرا ورسون ہم جھ کران پرخوف کے سائے لا دویتے ہیں۔اگر کسی میں لانے نے قوم ہے ہمدردی کرنے کے
وحضرات! خیال آتا ہے کہ کیا مسلہ ہے۔اللہ کیوں ٹیمن تو ہو فرما تا ۔ایک بی چیز جس کا یقین ہوتا ہے کہ شاید ہم ان کستم
مومنین کی تحریف کے گیوں لا کھوباوات والے ایک نو الے ٹیمن سے تو بھی بوادات والے ہیں تو اسلام آباد میں جمع ہوجاتے ہیں ۔گریس لا کھا سلام آباد میں جمع ہوجاتے ہیں۔
سارے یے شارادگ گھیوں لا کھوباوات والے ان نویڈ میں جمع ہوجاتے ہیں گھیوں لا کھا سلام آباد میں جمع ہوجاتے ہیں۔
سارے یے شارادگ کے جماوات والے انہوں ٹیمن جمع ہوجاتے ہیں گھیوں لا کھا سلام آباد میں جمع ہوجاتے ہیں۔

پوچھا گیا یارسول اللہ علی قیا مت کب آئے گی؟ فرملا کہ جب تک ایک بھی زمین پراللہ اللہ کئے والاموجود ہے تو قیا مت نہیں آئے گی۔ تو خوا تین وحضرات اسو چنا پڑتا ہے کہ نقص کہاں آیا؟ مسئلہ کہاں آ ڑے آیا؟ یہ مسئلہ ہماری ترجیحات کے بڑان میں ہے کیونکہ اب اللہ ہماری ترجیح نہیں رہا۔ اب اللہ صرف ایک نصوراتی وجود ہے۔ وہ ایک حقیقی وجود کی طرح ہمارے ا فہان میں نہیں ہے۔ ہم خیال میں اس کو کا ورتا ضرورا ستعال کرتے ہیں گر ہمارے ول ود ماغ میں کوئی مرکز جواب د بی اللہ کی جا نہیں ۔ جب رجعت نہیں ربی خدا کی شاخت نہیں ربی خدا کے عالم نہیں رہا وروہ خدا کے مالم جواللہ کے لبادہ علمی کے تحت ہیں جواللہ کے علم سے اپنے علم کوروش کرتے ہیں اورا گرا یسے سوالوں سے واسطہ پڑجا کے عالم جواللہ کے باس کھی اورا گرا یسے سوالوں سے واسطہ پڑجا کے تو دیکھوا کیڈ مک کے باس کھی تھی ہوں اور گرا ہے ہیں دمیں رہتے ہیں۔ جو قرآن میں رہتے ہیں۔ جو قرآن میں رہتے ہیں۔ جو قرآن میں رہتے ہیں۔ ہو قرآن میں رہتے ہیں۔

صرف اسلام میں آ کے اللہ ساتوں کا کناتوں کا مالک ظاہر کرتا ہے اس لیے کہ پہلے انسان میں اس کی وسعت اوراس کے ادراک کی اتی صلاحیت ہی نہتی صرف محدرسول اللہ علی ہی کے زمانے میں جہاں معیار مستقل ہو رہے تھے۔ معیار زندگی قائم ہور ہے تھے۔ معیار خاند کائم ہور ہے تھے۔ اللہ اس ذات گرامی پر کشادہ ہو گے آیا۔ اللہ اس ذات گرامی میں اپنی پوری تعریف کے ساتھ آیا اورا پیٹھنی وجودے گریز کرتے ہوئے اپناس کا کناتی وجودے گریز کرتے ہوئے اپناس کا کناتی وجود کے گریز کرتے ہوئے اپناس کا کناتی میں اپنی کوری ہے۔ جب ہم Multiverses کے درہے

حقيقت ُ نَشَقُر مُعَمِّد مُنشَقَر مُن عَلَيْن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّ

ہیں۔ آئ بھی قرآن بی کا خداحقیقی خدانظر آٹا ہے۔ بیمرا دنیمں کہ پچھلے ندا ہب ندا ہب نیں تھے یا پچھلے ندا ہب میں خدا کا وجود جعلی اورغیر حقیقی تھا۔ فرق صرف بیہ ہے کہ وہ تنہی خدا کے تصورات تھے جو بھی بنی اسرائیل کے تھے بھی قوم یہود کے تھے اور بھی کسی قوم کے تھے۔

اگر آپ قر آن کو کھول کردیکھیں تو پہلی مرتباللدرب العالمین کی حیثیت سے پہلی آیت قر آن میں نمودارہوتا ہے اورائ طرح وہ اپنے تیٹیم عین کی کورخت اللعالمین فر ما تا ہے۔ اب وہ ضمی خدائیمں رہا اب وہ اپنی کا کنات کی ملکمیتیں ظاہر کر رہا ہے۔ اپنی کا کناتی تحکمتوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب وہ خدائے بحرور ہے۔ خدائے ہمنت کا کنات ہے اورائی خداکی تایاش اور جبھو میں قافلہ اللی ول نکلیا ہے۔

#### کہیں تو ہوگا شب ست موج کا ساحل کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل

ہمارا نقسان جمیں صاف بتا رہا ہے کہ ہماری عبادات ہماری زندگیاں خدا ہے خالی ہیں۔ اگر آپ اللہ کی عبادات دیکھوتو پہلے پارے بیں اللہ کی کتی خوبصورت آیت ہے جونٹا ندبی کرتی ہے کہ ہم میں کیاچیز ہونی چاہیے جس سے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندے بنا لے اصبغة الله و من احسن من الله صبغة و نحن له عبدون (۲ (البقره) ۱۳۸۱) اللہ کا رنگ ہے کون سارنگ بہتر ہے اور ہم عبادت کر نے والے ہیں۔ عبادت انبی کا مقدم ہے۔ عبادت انبی کا مقدر ہے عبادت انبی کی زندگی ہے جواللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ آپ اسے فنا فی اللہ کہو فنا فی الرسول علی کھی کہو۔ آپ کھی بھی کی زندگی ہے جواللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ آپ اسے فنا فی اللہ کہو فنا فی الرسول علی کھی ہی کہ دو جو منات پر وردگار کے لیے جدو جبد کرتا ہے جو محبت فات خدا کے لیے جدو جبد کرتا ہے جو مجت فات خدا کے لیے جدو جبد کرتا ہے وہ کہی بھی خدا کو خوصات ہے ہے گئی ہی ہوئی میٹر کس کی ونیا اس کے اردگر دآبا وہ وہ ہم جانے ہیں کہ براب میں بھی بوئی ہے۔

ا کیشخص محرا میں جاتا ہے سراب دیکتا ہے بڑا تقلمند ہے۔ کہتا ہے بیاتو پانی ہے بی نبیں۔ میں کتنا تقلمند ہوں کہ میں نے سراب کوسراب بی مجھا ہے توشا عرکہتا ہے کہ:

رنقص تشنه كبى دال زعقل خويش مناز

اے ہیوتوف پنی پیاس کا نقصان تجھ۔ بیں بچھ کہ تیری پیاس ابھی کمل بنتی۔ بے عقل توا پئی عقل پریاز مت کر۔ دلت فریب گر از جلوہ سرا**ب** نہ خور د

اگر تیرے ول نے سراب سے فریب نہیں کھایا تو بیتیری عقل کی ما زی بات نہیں ہے تیری بیاس ہی ابھی پوری نہتی۔
مجھے امید ہے انشا ء اللہ تعالیٰ العزیز کی خدا ہمارے ولوں میں اپنی محبتوں کی لوضر وردے گا۔ ویسے تو کچھ لوگ وہ
بھی میں کہرسول اکرم علی گئے نے فرمایا کہ خدا کو اتنایا دکر کہ تیرا دل ایک ویرا نے کی طرح ہوجائے اور اس میں ایک چراخ جلتا ہوا وروہ خدا کی یا دکاچراغ ہو۔ پھر فرمایا کہ جب لوگ خدا کو اتنایا دکریں گے تو خدا ان کے ساتھ ہوجائے گا۔ خدا ان کے اشاروں سے با دل پر ساتا ہے۔ خدا ان کے اشاروں سے حکومت بدلتا ہے۔ خدا ان کے اشاروں سے نہ گی اور موجہ کے مسائل طے کرتا ہے۔ حقيقتُ منتظَر 75

### تصوف کاشر بعت ہے واسطہ

سوال: آپ نے فرمایا کہ تضوف اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے۔اگرا للہ عشق سے ملتا ہے توعشق پر تو کوئی شریعت ما فذئویں ہوتی ۔ پھر تصوف کا شریعت ہے کیا واسط ہوا؟

پروردگار عالم نے محبت کا ذکر کیا ہے اور جہاں بھی کسی چیز میں ہوجائے اے مودت کہا جاتا ہے۔ محبت اور مودت میں ہڑا افرق ہے۔ جہاں استحصالی اجسام آجائے جہاں ملاوٹ آجائے جہاں جہم آجائے جہاں خواہشات نفس اسلم کواللہ نے مودت کہا ہے۔ خدا نے کہا کہ پھروں ہے محبت بھی ہے۔ سونے ہے محبت بھی ہے اور بتوں ہے محبت بھی ہے گرمجت مرف اللہ نے کہا کہ پھروں ہے محبت بھی ہے گرمجت مرف اللہ نے کہا کہ پھروں ہے والمذین امنو آ اللہ حبالله (۲ (البقر ه): ۱۲۵)) اور بیرجت مناتی محبت ہی ہے۔ والمذین امنو آ اللہ حبالله (۲ (البقر ه): ۱۲۵)) اور بیرجت مناتی محبت ہی ہے۔ اس محبت کا تعلق صول دنیا ہے تھے اندر پیدا کرنے کی جد وجہد کرتے ہیں اس کوہم مختی تیں کہتے ۔ ویسے وا قبال جا کہ اسلام کے جس کا مطلب بید ہے گرا قبال حرف قبانی اللہ والم کرتے ہیں اس کوہم مختی تیں کہتے ۔ ویسے وا قبال عرف قبانی محبت کا تعلق مواد کے اس کے انتخاب کی اسلام آ رہا تھا ایک ایسی درسگاہوں کی طرف ہے جبال قبال حرف قبات منظق کا مطام کی نا المیت کا تاکل ہوا کیونکہ اس کا تشکیل پڑھا ہے کہا تاکل ہوا کیونکہ اس کا تسلسل آ رہا تھا ایک الیسی درسگاہوں کی طرف ہے جبال شکوک وشہات منظی کہتے والے کا حاصل نہیں کرسکا تو اس بھار گئی کہا ہو کہ اس کہا تھی کہا ہو کہ وہ اس مقام پر پہنچا جب اس کوا حساس ہوا کہاں تما تعلیات ہے میں پڑھی تھی کہا میں متاسلہ ہوگئیں آبھی فلفہ ہو کہا ہو کہا ہے کہی وہ سیاست ہوگئیں آبھی اسے مسلمہ ہوگئیں آبھی فلفہ ہو کیا سے مسلمہ ہوگئیں آبھی اسے مسلمہ ہوگئیں آبھی فلفہ ہو کیا ۔ مسلمہ ہوگئیں آبھی اسے کہا کہ کہا ہے کہی وہ سیاست ہوگئیں کہی ایک میارہ خوال کیا کہا میارہ خوال کیا کہا مشامہ خوالی کیا مشامہ خوالی کہا مشامہ خوالی کہا میا کہا ہوں کہا گئی ہوں کہا ہے کہی میں دی گئی ہوں کہا ہے کہی میں دی گئی ہوں کہا گئی کہا ہوں کہا ہوں کہی اس میارہ کہا کہا ہم میں میاں موال کے معبد خوالی کیا کہا مشامہ خوالی کہا میاں موال کہا کہا ہوں کہا کہا کہا میاں کہا ہوں کہا ہے کہا کہا کہا کہا ہوں کہا ہے کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہے کہا ہوں کہا ہے کہا ہو کہا کہا ہوں کہا گئی کہا گئی ہوں کہا ہے کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا کہ کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا ک

هيقتُ مُنتَكُّر هُونِي مُنتَكِّر عُنتُكُم مُنتَكِّر عُنتُكُم مُنتَكِّر عُنتُكُم مُنتَكِّر عُنتَكُم م

تھے جن میں ابن سینا بھی تھے ابن رشد بھی تھے۔

ایک بہت بڑی غلافتی جوعالم اسلام میں جاری رہی کرلوگوں نے بہت ہے متصوف لوگوں کوصوفی بنادیا ہے گئی نے خیام کوصوفی بنادیا ۔ سے میں خیام کوصوفی بنادیا ۔ جیے میں نے آپ ہے مرض کیا کہ کی خیام کوصوفی بنادیا ۔ جیے میں نے آپ ہے مرض کیا کہ کی چیز کی اعلی ادرا کے لذت کو ہم تصوف نہیں کتے ۔ تصوف ام ہے کانٹ چھانٹ کا ۔ ایک قینی جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کا شعر بھی آپ کوسرورد ہے رہا ہے اور وجود آپ کا شعر بھی آپ کوسرورد ہے رہا ہے اور وجود کی خواصول رہ ہے یہ اگر رہا ہے اور کہیں آپ کواس طرز کے مناظر دکھا رہا ہے تو صوفی کی خواصول کی خواصول کی ہوتے ہیں گئی بڑی ہے میں تھی ہدردی کی وہ تصوف کے علم کا ایک فردہ بھی نہیں حاصل کرسکتا ۔

## دنيا ميں بھيخے کی وجہ

سوال: خاتون پوچھتی ہیں کہ رزق زندگی موت عزیہ فات بیسب پچھ تواللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ تو ہمیں اس دنیا میں آخر کیوں بھیجا؟

جواب: جب ہم تخلیق کا نتاہ کا مقصد دیکھتے ہیں تو میں اپنی اصطلاح میں کہوں گا میں خدا کی اصطلاح میں کہوں گا میں خدا کی اصطلاح میں نہیں کہوں گا کہ اللہ ایک جبر مسلسل کے ذریعے پی مخلوقات سے عبادت کروا رہا ہے۔ جیسے اس نے آسانوں کو کہا کہ میں نے تم میں بیامر ڈال دیا ہے جاہوتو آؤ کا جاہوتو نہ آؤ۔ توایک جبر تھا جواس کی ہر مخلوق پر تھا کیا ہے وہ ملائکہ تھے جاہوتو نہ آؤ۔ توایک جبر تھا جواس کی ہر مخلوق پر تھا کیا ہے وہ ملائکہ تھے جاہوتو نہ آؤ۔ توایک جبر تھا جواس کی ہر مخلوق پر تھا کیا ہے وہ ملائکہ تھے جاہوتو نہ آؤ۔ توایک جبر تھا جواس کی ہر مخلوق پر تھا کہ جا

کتے میں کہ صفت شعر کوروچیزی خراب کرتی میں تے مین اشاس وخاموش خن شاس کہ اگر کلام کی قد روقیت کو جانے والا کلام من کے چپ رہ گا تو سمجھو کہ اقدری ہو گئی اور اگرا یک ان پڑھ ہوتو ف آدی شعر بنتے ہی اچھل کود شروع کر دے تو وہ بھی شعر کی بربا دی کابا عث منتی ہے۔ یہی حال کچھاللہ کے ساتھ ہوا کہ اتنا خوبصورت خیاتات ہیا جس کہ:
خوبصورت خداللّٰہ جمعیل ویسعب البجہ مال خورجس اور خالق حسن ۔ ایسی ایسی خوبصورت تخلیقات بیا حسن کہ:

ہر لحد ثانِ حن برلتی ربی جَکّر ہر آن ہم جہان دگر دیکھتے رہے

الیی الیی خوبصورت نخلیقات اور پھر تعریف کرنے والے اللہ الحمداللہ الحمداللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ م ندان میں عقل 'ندمعرفت' ندچناؤ' ندخصلت دید ان کی آنکھوں میں وہ رنگ وروپ ندایئے محبوب کی مناسب قدر افزائی سیا یک انتہائی علیم تھیم رب کی جبریت اب اللہ کومحسوس ہوا کہ اب میں کروں کیا۔ میں جوایک چھپاہوا خزانہ۔ بھٹی اکیلے رہو۔

کار جہاں وراز ہے اب میرا انتظار کر تو آپ اکیلٹیل رہ سکے۔اللہ نے سوچ سوچ کےا یک فیصلہ کیا۔ایک بڑا جیب وفریب فیصلہ کہ کسی میں حس

امتخاب پیدا کر کے دیکھوں ۔ایسی مخلوق پیدا کروں جے جننے کا افتیار دوں اور دیکھوں بھلا پھر بھی مجھے کوئی چنتا ہے۔ بندوں پر تکبیکر مبیٹاتو خیال کیا کہ میں انتخاب کاا ختیار دیتا ہوں' چننے والا ذہن دیتا ہوں ۔ میں کسی ایسی مخلوق کو بیا ختیار دیتا ہوں اور پھر دیکیتا ہوں کہ وہ مجھے جتنا ہے۔ایک حدیث میں فرمایا کہ میں ایک جیمیا ہوا خزانہ تھا' جایا کہ آشکار ہو عاؤں۔ میں نے گلوق کوابے تعارف کے لیے پیدا کیا۔ تعارف کے لیے حضرت انیان تشریف لائے۔ا بے حضرت انسان نے بھی سودا کیا۔ بیں کہاں جاؤں گا جی کہا زمین دوں گا ۔ کہا جی وہاں مجھے یا لے گاکون؟ کہا ڈرائع رکھوں گا۔ پھر اس سوال وجواب میں پوری کی بوری ایک دنیا کے آخری مراحل تک تخلیق ہوئے۔ آٹا روبا قیات تخلیق ہوئے۔اس میں اس نے کہا کہ دیکھومیاں تیرا کوئی کام نہیں زمین پر یتو نے پیدا ہونا ہےاور زندگی گز ارہا ہے تیرا رزق میرے ذمہ ہے۔ تیرے بوی بے میرے ذمہ بین تیرا سفرمیرے ذمہ ہے۔ تیری زندگی موت میرے ذمہ ہے اور تیری شفاء ا ورمرض بھی میرے ذمہ ہےاور تیراصر ف ایک کام ہے گئے جوعل دی تو نے اس اختیارا نتخاب کا استعال کرنا ہے۔ جار وُكُري مين انبان كي وحشت خيال كو يوراكيا اورفر مايا \_هل اتبي على الانسان حين من المدهو لم يكن شيا مذکہ دِ اَ (۷۲(الانبان ):۱) تو کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ پھر میں نے خال کیا' میں کچھا س کو دیکھوں آ زماؤں' جلو اس کوآ گے ہڑ جاتا ہوں۔انا حلقنا الانسان میں نطفہ (۷۷(الانبان) ۲٪) میں نے انبان کوسنگل بیل ہے ڈیل سیل میں بدل دیا' کہاں یہ میبا تھا۔اب اس نے ڈیل سیل ہویا شروع کر دیا ۔صدیاں گزرگئیں ۔حضرت میں کوئی جدت نه ویکھی گئے۔اب اس کو ذرا اور آگے ہڑھاؤں۔ جایا کہا ہے آزماؤں امشاج نبتلیہ فجعلنہ سمیعا بصیوا (۷۷ (الانسان) ۲٪) اے ساعت دی'اے بصارت دیاورکوشش کی کہ یہ منع وبصیر ہوجائے مگراہمی بھی امتخاب کے تا بل نبیں تھا۔ میں تو کہوں گا کہشا مت پر وردگار حضرت نبان کوآخری سٹیج پر لائے اور فر ماہا اما ہدیناہ المسبیل اھا شاکرا واما کفورا (۲ کرالانیان) ۳۰)اب میں نے اے مقل وحرنت روشنی اور چنا وَ بخشا۔ یا ہے تو مانے یا ہے تونہائے۔

بیا تی کا ننات اس تعریف کے عوض چل رہی ہے کہ رسول اللہ علی ہے سے ساتھ کے نہوئی مطلوب ومقصود کا ننات

قىقت ئىنتىڭر 78

ہے' نہکوئی مطلوب ومقصود پر ور دگار ہے۔

اسلام میں پر دے کا حکم

سوال: قرآن میں پر دے کا تختی ہے تھم ہے۔ یہاں آپ نے مردوں عورتوں کو اکٹھے بیٹھلا ہوا ہے بیکون سادین ہے؟

جواب: قرآن میں پردے کا تختی ہے تھم ہے بیلفظ تختی غلط ہے۔ قرآن میں پردے کا تھم ہے تختی ہے نہیں۔ قرآن میں پردے کے تھم ہے تختی ہے نہیں۔ قرآن میں پردے کے تھم کا لیس منظر بھی ہے اوراس کے واقعات بھی پیش آئے۔ جنگ برموک میں اجنادین میں اورا حد میں سلمان عورتوں کی بہت ساری سرگرمیاں میں سبر جگہ عورتوں کا چیر وکھلا ہوا آیا ہے۔ یہ اِس طرح کے نقاب ٹر اسرار مشم کا خواتین قدیم اللی عرب اسلام میں نہیں یا تیں۔ اسلام میں اس میں اس میں کا خواتین قدیم اللی عواتی ہے۔ اسلام میں اس میں اس میں اس میں ایل جاتا۔

مگریں آپ کو بتار ہاہوں کہ اگر کوئی خاتون اتنی تجاب والی ہیں۔اگر وہ اپنے آپ کوئنی ہے ڈھائیتی ہیں تواس کے لیے کوئی حرق بھی نہیں ہے گر پر دے کا تھم دو چار مثالوں ہے شروع ہوا کہ بنوتر بقد کے بازار میں ایک مسلمان عورت ایک یہودی کی دکان پر گئی۔ اس یہودی کی نیت خراب ہوئی اور پھر اس مسلمان عورت نے شور وغو خاکیا تو قریب ہے ایک مسلمان گزرر ہے بتے۔انہوں نے آگے ہڑ ھکراس یہودی کوئل کر دیا۔ یہودی نے مرتے مرتے اپنے لوگوں کو آواد دی اور یہود یوں نے مل کراس مسلمان کوشہید کر دیا۔ یہا ت رسول اللہ علیا تھی ہے گئی ۔ آپ علیا تھے نے ان کو طلب کیا اور جواب جالی کی توانہوں نے کہا کہ یا محمد علیات کی تورت ہی تو باقی عورت کوئی کی مرح تھی ہم کیسے پہلے نے کہ یہ مسلمان عورت کوئیک جواگا نہ نشان مل گیا۔

ام المومنین حضرت سود ہ را سے کو با بر کلیں۔ان کا قد لمبا تھا تو سیدنا حضرت مڑنے فرمایا کہ ہم نے آپ کو پہوان لیا۔ حضرت سود ہ نے رسول اللہ علی ہے شکایت کی کہ میں را سے کو باہر گئی تھی عمر ٹے بھے پر آ واز دگائی ۔ حضور علی نے خاموش ر ہے۔ حضرت عمر کی نیت بیٹی کہ خواتین محتر ما ساس طرح نہ اکلا کریں ' یہ پچھ ڈ ھانپ کے انگلا کریں۔ بیئر گئی نیت بھی تو اس وقت قر آن کی آیا ہے اور کر بیان ڈ ھانینے کا تھم ہوا اور چا در سر پر لینے کا تھم ہوا گر بیا ہے ریکار ڈپر ہے کہ عور توں نے وہ تمام تر خد ما سے سرانجام دیں جو آئ تک کی با تا عدہ ملٹری سروسز انجام دیتی ہیں۔ یرموک کی چو بتھون کی فرخ کم از کم تین مرتب عورتوں کی استقامت کی ممنون ہے اس لیے کھیتوں میں کام کرنے والیاں اور اس طرح بہت ساری معاشر تی

It should have been natural with the women. It should have been general with the women.

امریکہ میں لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کرتر آن میں پر دے کا کتنا تھم ہے؟ میں نے کہا'اتنا ہے۔ تو مجھے کہنے گئی میہاں تو سار سےلوگ بڑے شریف ہیں'ا شنے نیک ہیں۔ آنکھا ٹھا کے نیس دیکھتے تو یہاں آ دمی اگر کھلاڈ ھلا پھرے تو کیا حرج ہیں نے کہا دیکھو خاتون ہات ہے ہے' میں تمہاری ہائے سمجھتا ہوں' مانتا ہوں۔ بہت نیک لوگ ہیں بلکہ حقيقتُ مُنتَظَر جعيقت مُنتَظَر عليه و و الله الله و و ال

ہمارے پاکتان کے لوگوں ہے بھی زیادہ نیک اورشر بف لوگ ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں دور کھڑا ہوں اور بہت ساری خواتین اسلام خواتین اسلام کھڑی ہیں تو آپ کو میں اُن میں ہے بی ایک بھوں گا۔ ہاں اگر آپ نے تجاب لیا ہوا ہے تھوڑا بہت اسلام ہے سیندڈ ھانیا ہوا ہے تو میں بہت دور ہے ہیں بھی جھوجا وُں گا کہ بیمسلمان عورت ہے اورخواتین وحضرات انچرا کی جمیب و غریب ساوا قعہ پیش آیا کہ ایک ہوئل میں کچے جھسیوں نے دھاوا بول دیا اورلوٹ مارشروع کر دی۔ ایک عورت نے تجاب بیما ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب آئے اور کہا:

Sister you are a Muslim you be on one side.

اس ہے کم از کم پر دے نے اس خاتون کوڈا کوؤں کی لوٹ مارے بچالیا۔

#### قرآن اور سائنس

سوال: آپ اپن تقریروں میں قرآن کوسائنس سے بہت زیادہ ملاتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کرقرآن کی بہت کی آ یہ کی آ یہ کی ایک اس میں میں ۔ آپ قرآن کو اس طرح ڈی ویلیو کیوں کرتے ہیں؟

جواب: مسئلہ یہ ہے کہ بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ آپ قر آن کوسائنس میں نہ نکالوا ورقر آن والے کہتے میں کہ آپ اس کوسائنس کی نگاہ ہے نہ دیکھو۔ بیقتیم اللہ کے فز دیک نبیس ہے۔ بیقتیم ہمارے فز دیک ہے۔

قطعاً اپیانہیں ہوسکتا۔ سائنسز کی کیا مجال کرقر آن کونا بت کرے۔ سائنسز تواجھی اس درجہ کمال تک ٹیس پنچیں ۔ ابھی تو پر وردگار کے بے ثارفرا مین ایسے میں کرسائنسز کو پیٹٹیں کتی محنت اور جمت کرنی پڑے کہ وہ خدا کے احکام کی وضاحت کرسکیں ۔ بہت سے توانین قرآن پہلے منتا بہات بنے اب محکمات میں انہی علوم کی ترقی اور ترویج کی وجہ سے بدل گئے۔ اللہ علیم بھی ہے اللہ تعلیم بھی ہے اور خدا تھمت کو اتنا پند کرنا ہے یو تبی المحکمت من پیشآء (سورة البقرۂ آیت ۲۹۹) کہ جے جابتا ہوں تھمت عطا کرنا ہوں۔

هقيت ُ نَسَّقُرُ 80

سائنسدان اوردانشورنے اٹکارنیم کیا۔اگر قرآن نے بیکہا و جعلنا من الممآء کل شئی حی (سورۃ الانمیاءُ آیت ۴۰۰م)۔آج بھی اس کی تر دیزنیم ہو کتی۔

اگر قرآن نے بیکہا کہ و سخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی (سورۃ فاطر 'آیت ۱۳) ہم نے چانداورسوری منخر کئے اور بیتمام وقت مقررہ تک چل رہے ہیں تو آئ بھی کوئی سائنسدان اس حقیقت سے انکار نہیں کرسکتا کہ جوبات قرآن نے پندرہ سوسال پہلے بغیر کسی سائنسی تجرے کے بھی 'وہ بالکل درست ہے۔

### ہارا حال برا کیوں ہے؟

سوال: احکام قرآن مجید اور سیرت نبوی علی کی روشی میں جارا حال بُرا کیوں جور ہا ہے ور جومسلمان نہیں جیں وہ اوپر جارے بیں اور ہم جومسلمان ہیں'وہ نیچے جارے بیں؟

اب بیموال کہ آپ فریب میں اور اقوام عالم میں آپ کا درجہ کم ہوتواس نے قطعاً ند بہ بکی غیرا فادیت یا افادیت یا افادیت نا بت نیمی بوتی بلکہ بیوفت بہت پہلے بھی آ چاہے جب رسول اللہ عظیات کے زمانے میں حضور علیات کا امار کے بازاروں سے گزرتے بیچے توریش و گؤاب اور بنات کی عیادریں تنی بوئی بوتی تھیں اور گلہ بھی فرمایا حضور علیات نے کہ اے میرے پروردگارا کافروں کے توبازار سازوسامان سے بھرے میں اور محد علیات اور آل محد علیات کے لیے ایک وفت کا کھانا بھی نہیں تو حضور علیات کے بیا تیت مازل بوئی کرا ہے تی بیرا اگرا یک مصلحت ما نع نہ بوتی تو ہم امل کفروشرک

هيقت ُ مُشَكِّر 81

کے درود یوار چاندی کے کردیتے ہیں' ان کی سٹرھیاں چاندی کی کر دیتے اس لیے کہ اللہ نے اٹل کفرے کوئی وعدہ نہیں کیا گراس نے ایک جگہ پر فر مایا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ جب مجھے نہانے والے حشر کے میدان اور روز حساب تک پنچیس تو مجھے سے گلہ کریں کہ ہم نے تھے کو نہ مانا تھا تو انتقا ماتو نے ہمیں دولت و نیا ہے بھی محروم کر دیا۔

# شخ کے بغیرتصوف میں کامیا بی

سوال: كيافي كي بغير تضوف مين كامياني بوعتى بي

جواب: ﷺ کا جو بنیا دی تصور ہے وہ ایک سم کاچر ہے ہے۔ جیسے باتی مسلمانوں میں چرہ جہ ہوئے ہیں تو تصوف میں بھی چرج بی باہوں کی صورت میں ۔ اور چونکہ اسلام میں کسی چرج کا وجو دئیں اس لیے جذب خالص کے عروج میں اس کی ترکت میں اور وصال پر وردگار میں کسی تم کا کوئی اسلام میں کسی چرج کا وجو دئیں اس لیے جذب خالص کے عروج میں اس کی ترکت میں اور وصال پر وردگار میں کسی تم کا کوئی چرج حاکم نہیں ہے۔ ابتدائے اسلام میں جب نصوف تیجا بھین ہے شروع ہوا اور جوتی تا بھین کے تمام مقتدر صوفیاء سے ان کے کوئی مرشدین نہیں سے بلکہ ایک اصطلاح جوان کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ صوفیا کے النہیا ہے تھی ۔ جیسے رابعہ بھرگ کا کوئی مرشد میں نہیں ہے ۔ جسن بھرگ نے اگر چرحضر ہے جسن ابن علی ہے درس حضر سے سری سقطی ہے لیے تو کوئی سلسلہ نہ تھا۔ اس طرح حبیب تجمی ہیں ۔ جنید بغدا دی نے ہما ہ را ست کچھ درس حضر سے سری سقطی ہے لیے تو کہا مرشد کا ایک تعلق نظر آیا ۔ بایز ید بسطائی کا کوئی مرشد نہیں ہو مرشد کا ایک تعلق نظر آیا ۔ بایز ید بسطائی کا کوئی مرشد نہیں ۔ تو مرشد کا ہونا لا زم نہیں ہے گر جہاں علم میں کی ہوا ور معاملات نفس چھیدہ ہوں اور شد ہے واس عالب ہوں وہاں استادوں کی ضرور سامتا کی لے ضروری ہوتی ہیں۔ جوتی ہوں۔

# مصروفيات دنيا مين الله كيسير جيح اوّل هو؟

سوال: آن کی اس مصروف دنیا میں سونے کا وقت ہمیں کھل نبیں ملنا' اتنی محنت در کار ہے۔ آپ نے جو اللہ کوتر جج اولیں بنانے کے لیے کہا' فی زمانیا س کا کیاطریقہ ہوسکتا ہے؟

جواب: قرآن محیم میں ایک سپارہ جبشروع ہوا تو فرمایا کہ اتل مآ او حی الیک من الکتب و اقیم الصلواۃ ان الصلواۃ ان الصلواۃ انتهای عن الفحشآء و الممنکوط و لذکو اللّٰہ اکبر (۲۹ (العکبوت) ۲۵٪) کتاب کی تابوت کرواورامراور نبی ہے آگا بی عاصل کرو۔ دس منٹ گئے ہوں گے۔ اللہ نے بینیں کہا کہ ایک وقت اورایک دن میں قرآن تُم کردو۔ اللہ نے کہا کہ پلوٹھوڑا ساوقت۔ اگر دن میں تمہیں کام بہت ہیں تو رات کو مجھ یا دکر لیا کرو۔ اب میں قرآن تی بی ہوں گے بی ہوں گے تی ہوں کے عراس کے باوجود میں بیکوں زمانے بی تی ہوں کے گراس کے باوجود میں بیکوں کا کہا گراگر دن کا آغا زسور تا طوع ہونے ہے نہ ہو۔ تو دو بی صورتیں میں دن کے طوع ہونے کی۔ ایک تو آپ سورت کو طوع ہونے ہوت ہوں ہوتے ہی آپ اس تھو گراہ رہ بی کھی ہوتا ہوا دیکھیں اورایک اپنی آئی کو کھا تا ہوا دیکھیں۔ فرض کروکہ آپ کی آئی ہی گیا رہ بارہ بیکھی تو اس تھو ٹر سے میں میں پندرہ منٹ اللہ کی کتاب کے لیے مخصوص کر لو۔ ایک شخص نہیں خواہ آدھا

ورق کرلو۔ایک قول مبارک۔اصحاب رسول کی عادت مبارکہ پیٹھی کہ بھی بھی ایک ایک کوساراسارا ون پڑھا کرتے تھے۔اس برغور کیا کرتے تھے۔

یہ سلم کی بات ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی مہذب ترین نظام کودیکھیں او کوئی بھی نظام ایرائیں جوا پنا اندر پکھے اندر پکھے اندر پکھے بائندیاں ندرکھتا ہو۔ چا ہو و قطار میں کھڑا ہونا ہے۔ ان میں وفت بھی لگتا ہے۔ اگر آپ اللہ کو مانتے ہوں او یہ بھی مہیں ہوسکتا کہ آپ اللہ کے قوانین سے بیک وفت اتفاق کررہے ہوں ۔ کوئی سلم ایرائیس کہ جس سے لوگ تفاق کررہے ہوں ۔ میں نے ایک امریکی سے پوچھا بھی تہمیں آئ کا اپنا نظام ہڑا پیند ہے کہائیس میرانتہائی وابیات ہے۔ ہم نے تو ایک اس لے بغاوت کی تھی کہائیوں نے ہم پر نے تو اگر ہزا کے بوئے تھے۔ آئ ان لوگوں نے ہم پر وی بھی گیکس لگائے ہوئے جو آئ ان لوگوں نے ہم پر وی بھی گیکس لگائے ہوئے جو بیں ۔

تو تمام مسلم کو پیندنہیں کیا جاسکتا۔ نکوئی بندہ اس سارے سلم کو پیند کرتا ہے لیکن اگر ہم اللہ کے بندے ہیں' اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور خداوند کر یم کواپنا رب تشلیم کرتے ہیں تواس سلم میں جو واحد چیز ہماری زندگیوں میں بداخلت کرتی ہے وہ نماز ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ نماز ہر حالت میں ہراندا زمیں پڑھی جا کتی ہے۔ آپ ندازہ کروکداس لازم ترین نماز میں بیتی زصصیں ہیں۔

بعض اصحاب کے زوی بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن میں ہم اس لیے ذہنی انتثار کا شکار ہوجائے ہیں کہ ایک فقیمہ کہتا ہے کہ اڑتا لیس میل پر کسر ہے۔ گر جب ہم قرآن وحدیث کو ہرا ہو است پڑھے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی کرم اللہ وجہ شہرے باہر نظر قد تعم آگیا ' وا پس آجا وُ تو آپ نے کہا تھر و است پڑھا وہ واصحاب نے مرض کیا کہ گئی ابھی تو یہ دینہ کے مکان نظر آرہ ہیں فرمایا ابھی ہم واطل تو نہیں ہوئے۔ اورا گرآپ فقۃ مُر ڈکو اٹھا کردیکھوتو حضرت مُر ہر تین میل پر کسر کرتے تھے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں ایک سادہ ساسوال ہو' سوچھے اور دین کی فہم کا اورا گر میں آپ سے سوال کروں کہ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ اٹھارہ میل پر کسر ہا ور ایک صاحب فرماتے ہیں کہ اٹھارہ میل پر کسر ہا ور ایک صاحب فرماتے ہیں کہ اٹھارہ میل پر کسر ہا ور ایک صاحب فرماتے ہیں گئی ہے۔ سفر میں بھے۔ سفر میں بھی ہو گئی ہے کہ کہ کسر سفر پر آئی ہے کہ میل پر آئی ہو پھر آپ بارہویں پر بھی سفر بی میں متھا ور مجھے بینا ہے کہ کہ ایک عام فہم ساسوال ہے کہ کسر سفر پر آئی ہے کہ میل پر آئی ہو تھی۔ کے بہت سارے مسائل جو ہی غورو فکر ہے اسے آسان ہو جا کی کہ دئی گئی ہی آب کو مشکل نہیں گئی ہا۔

خداوند کریم نے قرآن تھیم میں فر مایا مآ انو لها علیہ ک القرآن له شقی (۴۰ (طر) ۲۰) ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے نیس اتا را۔ اس چھوٹے سے وعویٰ کا مطلب یہ دیا گر کہ دنیا میں اگر تمام مسلم بھی سہولتیں پیش کریں تو قرآن زندگی گرزارنے کے لیے اس سے زیادہ سہولتیں پیش کرتا ہے کیان اگر آپ کو اس دور حاضر میں قرآن کا عذاب پیش رہا ہے تکالیف پیش رہی ہیں۔ اس کی آسانیاں نہیں پیش رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فقد ما تھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم فراست جوآپ کو قرآن کی تفتیم کے لیے جائے وہ ابھی یوری نہیں ہوئی۔

حضرت عبداللہ ابن عبائ ہے پوچھا گیا کہ آئ تو آپ زندہ ہو؛ ہمیں قر آن میں مشکلات ہوتی ہیں تو ہم تمہارے پاس چلےآتے ہیں اورتم ہے پوچھ لیتے ہیں۔کل جبتم نہیں ہو گے تو ہم قر آن کیے سمجھیں گے۔ ذرا ملاحظہ حقيقت ُ نَسْظُر عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَل

فرمائے بیسوال کہ ہم قرآن کیے سمجھیں گے؟ کیا قرآن کو سمجھنا مشکل ہے؟ تراجم پڑے ہیں اور پھرساری زندگیاں پڑی ہیں۔ پھر بھی وہ شخص سوال کر رہا ہے کہ آئ تا تو تم زندہ ہو۔ تم فقیہہ ہواورا گرتم کل کو ندہوئے تو ہم قرآن کو کیسے سمجھیں گے۔ فرمایا لقو آن یفسسو الزمان ہرزمان قرآن کی اپنی تغییر کرنا ہے۔ اس لیے کہ مسائل جدا ہوں گے۔

اللہ کے رسول علی نے فر مایا کہ بیجو قضا آئی ہے بیجو سفر آیا ہے جس میں کی بھی اللہ کے صدقات ہیں۔میرا تجامل دیکھو میں اللہ ہے کہتا ہوں تیرا صدقہ مجھے قبول نہیں۔ اِدھراَ دھرے اپنے تقویٰ وطہارت کا ثبوت دینے کے لیے حضرت پوری نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔اس طرح کی حماقتیں نہ ہب کو پیچیدہ کرتی ہیں۔

رسول الله علي كان الد على الرائد على المائد المائد

### دنیا میں جن گنا ہوں ہے مما نعت ہے جنت میں انہی کی ترغیب

سوال: خدا تعالیٰ کی بیکیا تھمت ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جن گنا ہوں ہے رو کتا ہے جنت میں انہی کا لا کی دے رہا ہے؟

جواب: ما شاء الله سوال برنا خوبصورت و رفطری ہے گرآپ کا سوال بی آپ کا جواب ہے کہ اگر ایک شخص نے بدکاری کا دھیان آتے ہوئے اور موقع ملتے ہوئے اپنے آپ سے بیکہا کہ اے اللہ المیفر وعمل مجھے بے پنا ہ مرغوب ہے گرچونکہ تونے دنیا میں ممالعت قرار دی ہے میں اس کے بدلے جت میں تھے سے فراغت ای عمل کی حاصل کروں گا۔ آپ کے تمام اعمال ترغیب وار میں جیسے تین بڑی کہکشا کیں میں سے ایک ایک جنت کی چوڑائی مرمینوں اور آسانوں کی طوالت سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیسانوں کا کنا تیں جب شم ہوتی ہیں توان کے اوپر هيقت ُ مُشَكِّر عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

ایک نا تا ہل تصور حسن ہے۔ ایک بیمثال خوبصورتی ہاوراس میں خواہشات کے توازن کواس طرح رکھا گیا ہے۔ اب مجھے بیتا ہے کہ زمین پرا گرطر بیقہ تولید بیہ وجوہم میں ہو جت میں طریقہ تولید پچھاور بھی تو ہوسکتا ہے۔ بیہ وہوائی رئیا ہے اس منے کو جت میں طریقہ تولید پچھاور بھی تو ہوسکتا ہے۔ بیہ وہوائیں رئیا ہے اس منے کو بنانے کے لیے غیر نظری توانین بنائے گئے۔ بید فطری قوانین نہیں ہیں۔ آپ کی زندگی کے لیے پروردگار عالم نے باتی گلیسی آرڈرے ہٹ کر قوانین بنائے۔ اگرا کیا لاکھ میل سور جا دھر تا دھر موجائے گا۔ اگر ایک لاکھ میل سور جا دھر تو بار ہوجائے گا۔ اگر علیا نہیں اطراف ہے گا اُدھر مجمد ہوجائے گا۔ اگر علیا نہ ہوتو بہت سارے انبانی اٹھال منفعل ہوجا کیں۔ اگر خدا وند کریم نے انہی اطراف ہے انبی شعاعوں سے پہاڑوں میں دوار ب سال پہلے سیسہ کو بلور (Crystal) میں نہ بدلا ہوتا تو آج آپ یور پنیم نیمن نکال سکتے تھے۔ تو بیا سارے مالا سے مصنوی ہیں۔ اب سوال کا گمان اس چیز پر ہے کہ شاید کہی طرز جاسے وہاں موجود ہوگا۔

جنت میں آپ قدر ہوں گے۔ آپ نے خیال کیا' آپ کو چیز مل گئی۔ آپ نے کھلوں کا سوچا' کھل آپ کے پاس آپ کے ۔ پر تصرف فی الوجود آپ کو جنت میں عظامو گا کہ چاہوں تو درخت اگالوں' چاہوں تو ستر حوریں بنالوں ۔ جو چاہوں تو درخت اگالوں' چاہوں تو ستر حوریں بنالوں ۔ جو چاہوں تو برخل کے بار برخل کی جا ہے کہ لوں ۔ جس طرح کی چا ہے زندگی گزارلوں ۔ جم ہیں اب تصرف نی الوجود عظاموا ہے اورائنی بڑی کہ کھٹا وُں میں اس تصرف کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہوسکتا۔ فر ملا رسول اللہ عظیا نے کہ جس نے زندگی میں زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ و بعد مدہ سبحان اللہ العظیم کہا' اس نے جنت میں اپنے گھر میں ایک درخت لگایا۔ تو بیت بیجا ت یہ ذکر اللی جو اب آپ کر تے ہوا ورجن ہے آپ صلہ ما نگتے ہوا گر آپ نے اس دنیا کوئیں چھوڑ ما اورو ہاں بھی آپ نے ای قشم کے صلے ما نگنا میں تو سوبھم اللہ ۔ پھر جنت میں اللہ میاں آپ کو آزردہ تو تئیں درخے دے گا۔

# خداشناس مونی یاولی کیے پہچانا جائے؟

سوال: آج کے زمانے میں بہت ہے ایسے لوگ موجود میں جن کی بہت ی تصنیفات میں اور ہزاروں لوگ جن کے پاس صبح وشام حاضر ہوتے میں۔وہ کیا طریقہ ہے جس سے پہچا ا جاسکے کہ بیشخص خداشناس ہے صوفی یا ولی ہے؟

بواب: بیدراصل برا مشکل سوال ہے۔ایک شخص نے مجھ سے بھی پوچھاتھا کہ پیچھوتو پڑھے لکھے لوگ ہیں' براغور وَکُرکر تے ہیں' خدا کے رہتے کو پینی جاتے ہیں۔ پھر وہ شناخت کے قاتل ہوجاتے ہیں اورا للہ تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے:

> ان کی حریم ناز کہاں اور ہم کہاں نقش و نگار بروہ در دیکھتے رہے

مگر جس شخص کواتنی اہلیت حاصل نہ ہواتنی شنا خت حاصل نہ ہوتو وہ کیا کرے گا تو میں نے کہا کہ دیکھو اخلاص تبحس وجدا ن کے رستوں کو کشادہ کرتا ہے اور حریم ہا زتک پہنچا تا ہے۔اگر کسی شخص کو یہ خیال ہو کہ میں اس تا بل نہیں ہوں تو پھراس کو کوئی خداشتا س تایش کریا ہڑتا ہے گر مقاصد تو دونوں کے ایک ہیں۔ جب آپ کا دل هيقتُ مُنتَكُر 85

مضمئن ہوکہ اس استا و سے ملی ہوئی راہ مجھے ضدا کے قریب پہنچار ہی جاتو ہ ہاستا دگھیک ہے گرجس استا دکو ملنے کے بعد پیڈیا ل ہو کہ میں اس استا و سے برسوں آگے بھی ہڑھ ہی ٹیمیں سکتا اور اگر پیضور شُر ٹی خرا فات جواگر آپ کے ذہن میں شامل ہو گئیں تو پھر لامحالہ آپ اپنے مقام سے ایک قدم آگے ٹیمیں بڑھ سکتے ۔ ان تمام ہا توں کا فیصلہ وہ آرزوکر تی ہے جو آپ کے دل میں ہے ۔ وہ آپ کی قوت فیصلہ کو تھرک کرتی ہے ۔ فرض کرو آپ میں برس ایک استا وظم و قکر کے ساتھ رہے اور میں سال کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ میں تو خدا کے کہیں پاس بھی ٹیمیں پہنچا۔ زیا وہ سے زیا وہ اٹیمیں حضرت کے یاس ہوں تو پھر میر اخیال ہے کہ آپ کو پہلیتین ہوجا کے گا کہ میر ایر ستہ مناسب ٹیمیں تھا۔

بجھے ایک صاحب ملے جوایک بہت ہوئے برگ اور دعویٰ کناں ہزرگ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بجھے دیکھیے جی کہ مجھے میں اہلیت شناخت موجود ہے۔ فرمایا کہ تم تو قطب کے مقام سے گزر نے والے ہو۔ حضرت فوراً بیعت ہوئے۔ فاہر ہے کہ انہوں نے قطب کی پہچان کی تو وہ صاحب قطب الاقطاب سے۔ پھرآ ٹھ سال گزر گئے فرمایا حضرت وہ قطب والی ہاست تو میں نے اپنے میں کوئی بھی نہیں دیکھی۔ آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں قطب کے مقام سے گزروں گا۔ انہوں نے کہا کہ بھی ہم تو عطا کرتے ہے تھے تم میں اہلیت ہی نہتی ۔ اگر ہر مرشدگرا می نے آٹھو دس سال کے بعد آپ کو بہی کہ دیتا ہو تھی آپ کو ایک کہ دیتا ہو تھی آپ کو ایک کہ دیتا ہو تھی ایک جس فدا کی طرف سے ہوئی آسانی کے مقام کے خداا سے بہلے تعدا کی طرف سے ہوئی آسانی سے تشم الحال کے ہیکا تھی ۔ انہوں کے ہمیں کا بیکا قدم اللہ کی راہ میں الحقائے خداا سے بہلے قدم سے بہلے آن ایتا ہے۔

## عالم دين كاانداز

سوال: ناق آپ نے واڑھی رکھی ہے نہ آپ کالباس ویسا ہے۔ آپ س طرح کے عالم دین ہیں؟

جواب: لا ہور شہر کو میں اپنے لیے بڑا محتر م جانتا ہوں کہ اس شہر میں مکیں ابتدائی طالب علی کی حالت میں تقا۔ بڑا کھومتا تھا' بہت پیدل چلا۔ بہت ساری جماقتوں سے گزرے۔ بہت ساری تعلیمات سے مستفید ہوئے۔ تو میں نے اکثر خیال کیا کہ اللہ کواس وقت میری کون ہی چیز پہند آئی۔ میں نے پورے اٹھارہ سال لا ہور میں بھی شلوا تربیص نہیں پہنی ۔ پتلون بی میں رہے۔ جیکشس بی میں رہے سوٹ میں رہے۔ اب میراا عتباراس چیز سے اٹھ گیا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگران اٹھارہ برسوں میں جہاں میں پر وردگار کے حضور میں استعداد کرتا رہا اور میں نے علم و حکمت کا جو کچھ میرا حصہ تھا' میں نے اللہ کے حضور سے وصول کیا تو کیا وہ میر سے شلوا تمیش اور میر ہے کوئ پتلون پہننے سے ماراض ہوجا سے گایا میر سے لاباس کی قید میں تصوف بھی میر سے لباس کی قید میں تصوف بھی میر سے لباس کی قید میں تصوف بھی میر سے ایو اللہ سے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی خیشیں اورا عمال کود کھنے والا ہے۔

معاف کیجے گا میں آپ کی تو بین نہیں کرنا چاہتا۔ نہ آپ میں نے کسی ہزرگ کے مراتب کم کرنا چاہتا ہوں گر میں آپ سے اتنا ضرور کہوں گا کہ میں انتہائی کٹر مسلمان ہوں اور سیمیں اس لحاظ ہے کہتا ہوں کہ میں نے اتنا سوج جھے کے اسلام قبول کیا ہے اورائے متنا دخیالات کے درمیان ایک شخت ترین چناؤے میں نے اسلام قبول کیا ہے کہ میں خدا کی شم کھا کے کہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنے مسلمان ہونے یہ کسی طبقہ خیال کی معمولی کی آمیزش بھی گوا رائیس۔ میں نہ دیو بندی'نہ هيقت ُ منتظر 86

ہریلوی۔ میں سمجھتا ہوں کداگر میں پنی قبر تک صرف مسلمان کی حثیت سے پہنچ جاؤں تو میں صفرت ملی کی طرح موت کے وقت میہ کہنے میں کا میاب ہوں گا کہ خدا کی تتم میں آئ کا میاب ہوا۔ اگر میں ایک مسلمان ہونے کے تشخص سے اپنی قبرتک پہنچ جاؤں ۔

## الله کے دوست صرف اسلام میں ہی کیوں؟

سوال: لوگوں نے آج کل اللہ کوڈھونڈ نے کے بہت سارے طریقے نکال رکھے ہیں جس میں بوگا وغیرہ شامل ہیں ۔اگر بیسب خداشناس ہیں تو مسلمانوں کااس میں کیا درجہ ہے؟

جواب: میں قرآن کو ما تتا ہوں۔ میں عیسائیت کو ما تتا ہوں میں ان سارے خواب انہوں میں بدھازم کو ما تتا ہوں۔ میں ان سارے خواب کو ما تتا ہوں۔ میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں توریت ما نوں اور انجیل نہ مانوں۔ انجیل مانوں اور قرآن نہ مانوں۔ میرے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ میں قرآن کے بغیر نہ جب کی تا ریخ مکمل کردوں۔ جب ججے قرآن کوشامل کرنا ہے تو ججے اس بات کی نصد ایق حاصل کرنی ہے کہ قرآن ان آیا ہے کو اپناتا ہے یا نہیں۔ قرآن کہتا ہے میں نہیں کہتا۔ شم یحد فو نه من ابعد ما عقلوہ و هم یعلمون (۲ (البقرہ): ۵ کے) ان میں کچھ کے بچھ تھا ہے۔ ان کم بختوں نے دنیاوی وجا ہتوں اور مال وعزت کی خاطر میری آیا ہے بدل دی ہیں۔ اب میں ان کوئیں اپناتا۔ میں اس کتا ہو کہ اپناؤں گا جس کے ایک ایک ایک لیک نظون اللہ کو دفاظون کی ہے۔ انا نحن مزلنا الذکر و انا له لحفظون (۱۵ (البقری): ۹) بقرآن ہم نے بی تا رائے اور ہم بی اس کے کا فریس۔

آپ باتی ند بیوں میں مسیائی کی کوئی گنجائش ڈھونڈ تے ہیں کہ چلویا رکسی تبت کے لاسہ کو وقی بجھاو۔ چلوکسی افریقہ کے شامان کو وقی بجھالی میں گرا یک چیز کے بارے میں قطعاً کوئی شہر ٹییں کدا سلام کے بعد کسی ند جب میں کوئی اللہ کا دوست ٹیمں پیدا ہوسکتا ۔ اس لیے کہ پہلی مرتبا للہ کریم نے کہان الدین عند الله الاسلام (سورة آل فران آیت ۱۹) کہ اب ہمارے زدیک صرف ایک دین ہاوروہ اسلام ہے۔ آگے جا کے اس کی مزید وضاحت فرمائی اور کہاو میں یہ بعد غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه (۱۳ (آل ٹران ) ۸۵ ) اگرا بتم میر بے پاس اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آگے تو میں اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آگے تو میں اسلام کے علاوہ کوئی دین کے آگے تھیں۔ میں اسلام کے علاوہ کوئی دین کے گا

ا یک شاعر کتنا بی پیھلیں چوہوں تیں گز رجا کیں 'طبع آ زمائی کرنا کرنا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی خوبصورت شعر کوتخلیق کر ایتا ہے۔

> تیرے کوچ ہر بہانے مجھے دن سے دات کرنا مجھی اس سے بات کرنا مجھی اُس سے بات کرنا

تو کہیں نہ کہیں کوئی ایباشعر تخلیق کرلیتا ہے۔ برعلم کا ایک تصوف ہے۔ وہ چا ہے سائنس ہو۔ اِس کا ایک سلسائہ مداری ہے جس کا ایک اپنا مقام ہے۔ تمام علوم کی ایک ایسی ہی مخصوص حیثیت ہے۔ جب ہم تز کیئنس کرتے ہوئے تبت کے ایک لامہ کودیکھتے ہیں کہیں ہزارف کی اُٹر ائی پراستغراق حاصل کررہا ہے اشراق (Tele pathy) کے لیے تو هيقتُ مُشَكِّر 87

### کیاند ہب بنیا دی طور پر Impractical ہے؟

سوال: ایک شخص ایمانداری سے اپنی زندگی میں نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکو ہ ویتا ہے اور پوری ایمانداری سے قرآن بچھنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن جب اس کی زندگی میں فیلے کا کوئی وقت آتا ہے جیسے بیٹی کی شادی دوسری شادی تقلیم جائیدا ڈجہاں پر وہ اپنے خاندان کو یا اپنے معاشر سے کی بیروی کرتا ہے تو کیا آپ کوالیمانہیں لگتا کہ ند جب بنیا دی طور پر Impractic al ہے؟

جواب: میں نے لیکچر بھی ای بات پر دیا ہے کہ سارا سلام Literal ہے'پریکئیکل ٹیمیں ہے۔ بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان کی حدوجہ دبی یہی ہوتی ہے کہ میں Literal سے پریکئیکل کوآؤں۔ جومیراائیان ہے۔اگر میں اپنے اللہ پریقین رکھتا ہوں تو پھرا سے میر ہے جموف میں مداخلت کرنی چاہیے۔میر سے قبضہ خاصبانہ میں اے مداخلت کرنی چاہیے۔ میں اگراللہ کو جوابدہ ہوں تو میر ہے رشتوں ناطوں میں اللہ کو مداخلت کرنی چاہیے۔

یدمیر سے ایمان کی بات ہے کدایک دفعہ ایسے ہی ہوا۔میری بہن کی شادی تھی اورایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی تو جھے سمی نے آئے کہا کہ میری بہن اس شادی پریا خوش ہےاور اس میں اس کی مرضی شامل نہیں۔

ا دھرتین سو چارسومہمان آئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کیا تہمیں پورایقین ہے؟ تواس نے پھر کہا وہ راضی

هيقت ُ نَسَكُر هيقت ُ مُنسَكُر

نہیں۔ بین کر میں بہن کے پاس گیا اوراً سے پوچھا کہ جھے نبر کی ہے کہ تم اس ثادی پر راضی نہیں ' لیکن خدا نے تہیں یہ حق بخشا ہے ور میں تمہیں تو تعہیں تمہیں تمہ

اگرآپ تنافیصلہ کرلوکرون میں ایک بی بات اللہ کی ماننا ہوتو آپ اچھے مسلمان بن جاؤگے۔ صرف ایک بات ۔ ایک صدق آیک خیرات ۔ ایک اچھی بات ۔ آپ اگرا تنابی فیصلہ کرلیں ۔ ابتداء میں تواتنا بی برا ہوتا ہے کہ میں نے توصر ف ایک مسئلے براللہ کی بات ماننا ہے۔

جہاد

سوال: جہادا ور تشد دمیں کیا فرق ہے؟

جواب: جہاد کی اسباب کے ساتھ اپنے ہے بالاتر قو توں ہے جنگ کرنا اورا پنی کی اسباب کوخدا کی مددے اپورا کرنے کا ام پورا کرنے کا نام ہاور جود ہشت گردی ہے بیا نسانوں کا پنی جبلتوں کے تحت انسانوں کوجواب ہے۔ اس کا اسلام ہے کوئی تعلق نہیں۔ میں مجھتا ہوں کہ بیتی بجانب ہے مگرا سلام کے فقط نظر ہے نہیں۔

جب آپ ایک گرکولو شخ ہوا آئے ہا ہ کر تے ہوا ہے ہا وکر تے ہوتو۔ ان کے غم و غصہ کی پر وائیس کرتے ہوتو پھران میں ہے کوئی چنگاری آپ کے خرمن کوجسم کر جائے تو عین ممکن اور جائز ہے۔ آپ تھوڑے ہے مرسے کے لیے تو کسی کو دلیل ورسوائیس کر سکتے ہو گرا کی طویل مرسے کے لیے کسی بھی قوم کو ذلیل ورسوائیس کر سکتے ہائی کا روعمل آپ ہے زیا وہ خوفنا کے صورت میں سامنے آسکتا ہے گرا سلام اس تتم کی کسی بھی چیز کی جمایت ٹیمس کرتا۔ اسلام انقلاب ٹیمس ارتقاء ہے۔ اسلام وہشت گروئیس تیار کرتا ایک پوری قوم جہاد کے لیے تیار کرتا ہے۔ اسلام میں فر دکی اس طرح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام تعریف دکی اس طرح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام تعریف ناتے عالم ہوتے ہیں۔

میں آپ کو جنر ل ٹومی فرینکس کا اقر ارسنا رہا ہوں کہ ہم نے مراق جنگ پیے دے کے جیتی۔ ہم نے مراق فوجیوں اور جرنیاوں کور شوتیں دیں اوران سے گارنٹی طلب کی ہے کہ جنگ کی صورت میں آپ کس کا ساتھ دو گے توانہوں نے پیے لے کے جمیس عہد دیا ہے کہ ہم آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے۔اس کے نمائندے جو ہیں 'ہم انہیں مسلمان کہتے ہیں۔

ا سلام آوا س چیز کا قاکل ہے کہ آپ کے اندر خدائی شعورا یک خدائی محبت پیدا ہو۔ ایمان کی دوہڑی علامات میہ میں کہ اگر جنگ اڑو تواللہ کے لیے۔ وردوسری علامت میں کہ محمد رسول اللہ علیقی کی محبت اپنی جان ہے اپ مال ودولت ہے اپنے اٹا ثوں ہے اپنی آل اولا دے زیادہ ہو۔ میراخیال ہے جمیں

هيقت ُ يَسْظَر 89

بھی دیکھنا جا ہے کہم ایمان کی ان دوقسموں کے ساتھ کہیں موجود بیں پانبیں ۔خدا کے امتخاب کڑے ہوتے ہیں۔

### تفيير قران

سوال: میں ند ہب کو جہاں آئ ہے سوسال پہلے دیکھتا ہوں تفرقے کے لحاظ ہے'جماعتوں کے لحاظ ہے' مکتب اور مسلک کے لحاظ ہے ۔ آئ جھی اس کو وہیں دیکھتا ہوں ۔ کیا کوئی ایسی تفییر قرآن موجود ہے جس ہے سب استفادہ کرسکیں ؟

جواب: موصوف نے بڑا صحیح مسلہ پٹین کیا ہا ورچونکہ فرقے بھی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں۔ مگر ہا تیں اتنی زیادہ ہوگئے ہیں۔ مگر ہا تیں اتنی زیادہ ہو گئے ہیں۔ مگر ہا تیں اتنی زیادہ ہوگئیں کہ جب ہم سی تفییر کو پڑھنے کی کوشش کی کہ جس طرح رسول اللہ عقطی گئے اپنی زندگی کی ابتداء میں ڈھونڈ اتھا وہ یہ ہے کہ میں نے قرآن کو اس طرح دیکھنے کی کوشش کی کہ جس طرح رسول اللہ عقطی گئے اور اسحاب رسول عقیائے دیکھا کرتے تھے۔

خوش شتی ہے ہمارے پاس احادیث موجود ہیں۔ اسحاب رسول علی کے دویتر موجود ہیں اوروہ استے مکمل ہیں کہ اس کے بعد قرآن اب بھی موجود ہیں کو قسیر بالحدیث ہیں کہ اس کے بعد قرآن اب بھی موجود ہیں کو قسیر بالحدیث کہتے ہیں۔ یہ 'نوا کہ سلفیہ' کے نام ہے بھی مشہور ہیں اور' اشرف کھوا ٹی' بھی اسے کہتے ہیں۔ اس میں قرآن تھیم کی ایک ایک آ بہت کے ساتھ بالکل اس طرح تفسیر تھی جس طرح رسول اللہ علی ہیں استان ہیں تہا ہیں تاریخ کے نیچ آیا تو وحیدا لزمان وحیدی کی تفسیر تھی ۔ میں نے کوشش میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ آپ اس کو سمجھا تھا تو میرا خیال ہے کہ جھے اس کے بعدے ابھی تک کوئی قرآن کی تفسیم میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ آپ اس تفسیر کو دکھے لیں تو بہت سارے آپ کے بعدے ابھی تک کوئی قرآن کی تفسیم میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ آپ اس لؤسیر نہ تفسیر کو دکھے لیں تو بہت سارے آپ کے شکوک و شبہا ب انشاء اللہ تعالیٰ دور ہو جا کمیں گے۔ آپ فرقہ وا را نہ تھا سیر نہ پڑھو۔ آپ مرف و بال تک رہو جسے اسحاب اور رسول اللہ علی نے اس کی تفسیر بیان کی ہو آپ کو خاصی و ضاحیس افسیس ہو جاتی ہیں۔

#### غيبت

سوال: فيبت كهان يشروع موتى إوركهان محتم موتى بي؟

جواب: فیبت غیاب سے ہے۔ پورے کے پورے فیبت کے باب میں صرف ایک معانی ہے کہ اگر کوئی مظلوم کسی ظالم کی فیبت کر ہے تواس کی اجازت ہے اور کسی کوئیں۔ وہ اگر پکار کر کہیا چھپا کے کے۔سیدا شُخ عبدالقا در جیلائی نے ایک اور گنجائش کی ہے۔ اس ہے کم از کم صحافیوں کے لیے گنجائش موجود ہے کہ حاکم وقت کی خطا کاریوں کا تذکرہ کرنا اور اُن پرنا راضگی کا ظہار کرنا۔ بی فیبت بھی معاف ہے۔

اصل میں غیبت ان گنا ہوں میں ہے ہے کہ جوباطنی رجحانات کومنے کر دیتے ہیں۔ غیبت مقدر پرشکو ہطرازی کا نام ہے۔ غیبت مقابلتًا اس نقدیر پراعتر اض کرنا ہے جوآپ کی بجائے کسی اور کے نصیب میں ہے۔ مناتی اور عددی اعتبار حقيقت ُ نَسْظُر 90

ے فیبت ظاہر گنا ہوں ہے بہت بڑا گنا ہ ہے۔ فیبت والا ہمیشہ خدا سے فیاب میں رہتا ہے ورکبھی اس کی حضوری کی صفات نہیں یا نائیں لیے بیریڑے گنا ہوں میں شارہوتا ہے۔

اوگ بعض اوقات تفنن کی خاطر غیبت کی نشتیں جمالیتے ہیں مگرا یک بات یا در کھیے گا کہ آ منے سامنے بیٹھ کے
ایک دوسر سے کو تفنن کی خاطر صفات گنوا دیں یا خرابیاں بنا دیں اس کو خیبت نہیں کہا جائے گا۔ ایسی غیبت جس کا اس کو پیتہ
ہے کہ میری غیبت اس منمن میں بور ہی ہے اس کو غیبت نہیں کہتے ، لیکن معاملہ یا زک ہے۔ اس میں اصل نقصان سیا ہے کہ
غیبت کرنے والا دوسر سے بند سے اس چیز کا گلہ کر رہا ہوتا ہے جو خدا نے اسے عطا کی ہوتی ہے اور بیا شکر گزاری اور
نقد پر کا گلہ ہوتا ہے اس لیے بید ترین تم کے گنا ہوں میں آتا ہے۔

### مهدئ اور دجال

سوال: مہدی اور دجال کا کیا تصور ہے؟ کیا زما نہ عاضر میں امریکہ اورا نظینڈ کو دجال کہا جاسکتا ہے؟
جواب: اگر آپ اجازت ویں میں دوبارہ آؤں گا۔ بیا تنایزا موضوع ہے کہا س پر معمولی کی تعتگوئیں ہو
علی مختصراً آپ کو بتا سکتا ہوں۔ امریکہ میں ایک ڈاکٹر بتھے۔ ان کانام شریف یا شبیر تھا۔ انہوں نے جملہ احادیث متعلقہ مہدی ہے انکار کردیا کہا سن کی احادیث موجود ہی نہیں۔ احادیث میں مہدی کا جو تصور موجود ہے وہ فلا ہے۔ اصولاً دیکھا جائے تو شاید ڈاکٹر صاحب کے علم میں بھی بیبا ہے ہو کہ تاریخ بھی اپنا اعمال مسلسل دہراتی ہے اور مسلما نوں کی تاریخ میں بھی اور باتی ہی اور مسلما نوں کی تاریخ میں بھی اور باتی معاشرے ہرا دیونا شروع ہو جائیں تو لاز ماکسی اور جائے گائی کی طرف لے جائے ایک قد رتی امر ہے۔ مہدی جائیں تو لاز ماکسی شخصیت کا ظہور پذیر ہونا جو معاملات کو دریتی کی طرف لے جائے ایک قد رتی امر ہے۔ مہدی قومینی میں اور جائی اور جہا مت محمد علی تھی ہیں۔ یہ معرز روم یونان پاکستان اور بھارت میں نہیں ہیں۔ معرز روم یونان پاکستان اور بھارت میں نہیں ہیں۔ معردی امت محمد علی تھی اور جائی کا ایک حساس ہوگا ہو اور کی اور جباً مت محمد بیتا تھی کہ دوسرے کی ہما دی پر خوش ہے۔ فی الحال تو وہ حساس ہوگا تو مہدی امت محمد بیتا تھی مہدی کے آنے میں بچھ وفت ہوسکتا ہے گر جبا مت محمد بیتا تھی اس بیدا ہی نہیں ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انجا کی مہدی کے آنے میں بچھ وفت ہوسکتا ہے گر جبا مت محمد بیتا تھی تھی اس بیدا ہی نہیں ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اور مہدی کی آر زوکرے گی اتوا پیامکن ہے۔

حضرت بنا ہے پوچھا گیا کہ مہدی کہ آئیں گے؟ توانہوں نے ایک پڑی خوبصورت مثال دی فر ملا اس لیمن کی طرح جوشب زفاف سے خاوند کا انظار کرتی ہاور ہے ثاراً رزوؤں سے گزرتی ہے کہ پیتئیں میرا خاوند کیسا نکلے۔ جب مسلمان اتنی آرزو لے کرمہدی کی آرزو کریں گے وہ تب آئیں گے۔ اتنی جلدی اور اتنی آسانی ہے نہیں گے۔ اور ویسے بھی ایران کے مہدی کو پاکستانی نہیں مانیں گے۔ اور صودی والے پاکستانی مہدی کوئیس مانیں گے۔ اجھی کچھ زوال اور باقی ہے وار بھی مہدی کا جمال باقی ہے۔

(a) الله كرسول عظي في فرمايا كرزمانه آخريس اس جدوجهد بين مسلمانون كاسردارا يك نيك مسلمان جومًا - اس

<sup>(1)</sup> جواب کا بیدهد باکتان آری والے لیکچرے کیا گیا ہے۔

وقت توشاید برزین حاکم بین اور جوآخری ہوگاتو وہ ٹھیک ہوگا۔ خدااس آخری مسلمان کو چھپائےگا۔ ظاہر ہے اللہ کو چھپانا تو پڑتا ہے۔ فرض کریں ایف۔ بی۔ آئی کو پیدچل جائے تو وہ پاکتان میں کسی بھی مسلمان کواٹھا کر لے جا سکتے ہیں تو مہدی بیچارہ بھی ما را جائے گاگر خدا کی مخبری کا نظام بالکل کمل ہے۔ وہ وقت سے پہلے اس آ دی کو دنیا ئے اسلام میں رسوانہیں ہونے دے گا۔ اس کے طرح حضرت عیسی اور دجال کی با تیں ہیں گریہ بہت بڑا موضوع ہے اور میں تھوڑے مرسے میں اس کے ساتھ افساف نہیں کر سکوں گا۔

## تصوريشي

سوال: تصورِکتی اور سنگ تراخی پر دور ماضر کے مطابق وضاحت فرمائے کہ کیا بیا سلام میں جائز ہے انہیں؟
جواب: شروع شروع میں تصورِکتی اس لیے حرام ہوئی کہ عرب کا ایک شخص سحواے گر رر ہاتھا توا ہے ایک خوبصورت منقش پنقرنظر آیا۔ اس کا مام مروین آبی تھا توا س نے وہ پنقرا ٹھایا۔ اس کی خوبصورتی کود کی کراے معز زترین پنقر سمجھا۔ پھر رفتہ رفتہ اے کعبہ میں نصب کردیا۔ جب لوگوں نے وہ خوبصورت بنقر دیکھا تواس کی پرستش شروع کر دی۔ پھر جس مسم کے پھران کی رفتہ قوں میں آتے تھے کوئی جبل بنا 'کوئی لات' کوئی منا ہے اور اس طرح میسلسلہ ہائے اصنام شروع ہوگیا۔

ایک توانسان آن آنابالغ نظر ہو چاہے کہ شاید پھروں سے ضدااس نے بنانے بند کردیے ہیں گرمیں جیسے آپ سے کہ رہا ہوں کہ ساتھ کا ملک دیکھتے ہیں تواشخ اعلیٰ تعلیم یا فتہ لوگوں کواتنی خوفنا کے مورتیوں کے سامنے مجدہ ریز دیکھتے میں تو خیال آتا ہے کہ انسانوں میں ابھی بت پرسی کار جمان ختم نہیں ہوئے۔

جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے توان کے بارے میں 'انسائیکو پیڈیا آف ملی جن' کے مصنف نے لکھا ہے کہ:

There is such a geometrical precision about the oneness of God in Islam that no mythology is possible. If no mythology is possible, you cannot draw.

حنور علی کے زمانے میں بھی منقش تضویروں والے پر دے تھے۔ پھر وہ پر دے بٹا دیے گئے کیونکہ ان سے شرک کی اُبواتی تھے۔ پھر وہ پر دے بٹا دیے گئے کیونکہ ان سے شرک کی اُبواتی تھی ۔ حقیقت میہ ہے کہ وہ ایک ایساوفت تھا کہ پولا عرب تقدیم بہت پرتی سے اسلام کی جانب مڑا تھا۔

اور حضورا کرم ملمی الله علیہ وکلم اس صور تھال میں بڑے مختاط تھے کہ ایسی کوئی بھی صورت نہ ہو کہ بیاوگ کسی بھی چیز کا سہا را لے کر دوبا رہ بت پرتی کو پلٹ جا کیں۔ بعد میں عباسیوں اورا میوں کے ادوا رئیں تضویر کئی کی اجازت دے دی گئی۔

آپ کی دوسری بات بیک Body Vision لینا درست ہے انہیں ہے۔ایک عام انسان کی حیثیت سے میرا خیال ہے کہ

اگرتوایک Objectivity کسی بھی چیز میں ایسی پہنچ سکتی ہے کہ جس جم کو آپ Draw کررہے ہوا س کا

هيقتُ مُنتَكُر عليه عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَل

معمولی یا غیر معمولی اثر آرشٹ پر ندآئے۔ تو پھر میرا خیال ہے بات مناسب لگتی ہے کیان اگر دنیاوی نظاظرے دیکھا جائے تو بات مناسب لگتی ہے کوئی رغبت محبت کوئی انس ہے جس کی تو بات غیر ممکن بھی لگتی ہے۔ اگر کسی متم کا تعلق تصویر میں اور تصویر کش میں موجود ہے کوئی رغبت محبت کوئی انس ہے جس کی وجہ ہے وہ تصویر تھینی رہا ہے اور وہ شرعا اورا خلا قالیک دوسرے کے خالف میں تو پھراتنی احتیاط تو کرنی پڑے گی جتنی اللہ آپ کو بتا تا ہے۔ ان پر کوئی استے بڑے الزام نہیں گئتے۔ آپ کو بتہ ہونا چاہیے کہ فقد اسلامی میں اگر دوغیر محرم اس درجہ بھی قریب ہوں کہ وہ کی جا ہوں تو بھی ان پر وہ الزام نہیں لگتا جو عام طور پر کسی بڑی سزا کا ہوتا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے ہے کہ فردے فردت کر دیکر آدی ہے آدی ہے اور Situation کے انسان میں کا اطلاق مختلف اندازے ہوگا۔

حنور علی ہے ہیں۔ حضرت سلیمان جنوں سے اپنی مقاور خیس۔ ان کو تصاور نہیں کتا جیل کتے ہیں۔ حضرت سلیمان جنوں سے اپنی تما ثیل بنوایا کرتے متعاور قرآن تکیم ان کا منقی طریقے سے ذکر نہیں کرتا ۔ حکومت سلیمان اور شوکت سلیمان ظاہر کرنے میں قرآن کی آیت موجود ہے کہ اللہ کے وہ نبی جنوں سے کام لیتے تتے اور تماثیل بنوایا کرتے تتے۔ ایسی تصاور کئی کرایا کرتے متے ایسی تصاور کئی کرایا کرتے متے اور تماثیل کرتے ہوموجود ہو وہ رسول اللہ علی کے کہ کرنے کہ اللہ علی کہ کرایا کرتے ہوموجود ہو وہ رسول اللہ علی کے کہ اس کے رسول علی اس اور وہ اس وجہ سے کہ عرب بڑے متازہ تا زہ تا رہت رہتی ہے ماکن نہ کرے اس کے ہمتم کرایے آٹار کی ممانعت فرمائی ۔

حقيقت ُ منتظَر 93

# اسلام اورعصرِ حاضرُ عروج یا زوال؟

سوالات وجوابات

هَيْمْتُ مِنْظُرِ عَلَى ع

هيقتُ مُنتَكُّر 95

# اسلام اورعصر حاضر'عر وج یا زوال؟

خواتین وصرات اسالکوٹ آنے کا بیتسرایا چوتھاموقع ہے۔ اپنی طرف ہے جو بہترین خیال ہیں نے پائے بہترین بات اور بہترین مشور ہے جو ممکن بھے آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے آپ کی نذر کیے۔ بیا تفاق کی بات نہیں ہہترین بات اور بہترین مشور ہے جو ممکن بھے آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے آپ کی نذر کیے۔ بیا تفاق کی بات نہیں ہے بلکہ جب میں آخری مرتبہ متنا بل نظریا ت پر گفتگو کر رہا تھا تو آپ وقت میں نے حضرات ہے موض کیا تھا کہ جس دن المل مغرب میں ہے کوئی ملک کوئی فر دانیان کی ہو بہونتل بنانے کے قابل ہو گیا تو آپ یہ بھے گا کہ مصر دئیا لیٹروع ہوگیا۔ اس کے پورے نومینے کے بعد کلونگ آگئے۔ اس موتع پر قرآن تھیم بی کے مطابعے ہے وہ تمام باتیں وقوع پزیر ہو کتی ہیں۔ اس کے لیے کسی المل دل ول یا المل نظر کا ہونا ضروری نہیں 'بلکہ ذراسا غور وقر' ذراسا مطالعہ' ذراسی جائی کہ گیا ہے کہ بیٹری آسانی ہے اس ہنگامہ کبری تک جہاں تک انسان نے جانا ہے۔ ایک ایک واقعہ' ایک ایک حادث ایک ایک تی آئیک ایک کوئا کیک ایک مغربی مفکر نے کہا کہ ایک کوئا کیک ایک مغربی مفکر نے کہا کہ جیسے بی بات ہے گیا۔

Where there is oil there is Muslim, and where is Muslim, there is oil.

حقيقت ُ نَسَّطُر عَمْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ مِن عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَمُ ع

دہرا کیں مگر خواتین وحضرات ! چا ہے کچھ ہو' تا ریؒ اپنے ادوارے گزرتی ہے۔ زمانہ پھراسی مقام پر آ جاتا ہے جہاں سے وہ پہلے بھی گزرا ہوتا ہے۔ اگر چہ بظاہرا س متم کی عظمت کی داستانیں جو ہماری طرف یورپ اور دوسرے ممالک کی باامر یکہ کی بھری ہوئی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہاس کے باوجودوہ ممالک مروبیؒ اسلام سے بہت خوفز دہ ہیں اور تمام ترکوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں جو چندا کیا ایسے تصورات ہیں جسے تصور مہدی اور تصور ظہور ہے۔ ہمام تصورات علاقا تا بت کرکے ان کواکی آرزوئے معطل تا بت کر دیا جائے تا کہ مسلمان کسی بھی تتم کے مروب کو ترک کر کے اس وقت غلامی کی وہ سند بخوشی قبول کر لیس جوامر یکہ 'یورپ اور بڑے ممالمان کسی بھی تتم کے مروب گورٹ کر کے اس وقت غلامی کی وہ سند بخوشی قبول کر لیس جوامر یکہ 'یورپ اور بڑے ممالمان کسی بھی تتم کے مروب گورٹ کر کے اس وقت غلامی کی وہ سند بخوشی قبول کر لیس جوامر یکہ 'یورپ اور بڑے ممالمان کسی بھی تتم کے مروب گار کو بی وقت غلامی کی وہ سند بخوشی قبول کر لیس جوامر یکہ 'یورپ اور بڑے مالمان کسی اسلام کی گر دن ہیں ڈالنا جانے ہیں ۔

گریں اب آپ کورڈ سے نظائداز سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ بیتا اون فطرت ہے کہ جوآ دی ابنارلی یا اسسبارل '' ہے وہ ما رکل نہیں ہے تو ہم سب ارکل اس کو کہیں گے جس کوآپ معذوری کہتے ہیں ' ہو معولی سا بھی اپنی رکا سے وسکنات کو تا پوئیس رکھ سکتا اور جس کارین کنٹرول ہمیشہ فراب رہتا ہے۔ دوسری طرف ایک ابنارل ہے کہ جس کی رفتار ذہن تیز ہوجا سے تو اس کے ملے Incidence آ ہت ہوجا تے ہیں اور وہ ایک ایسارل ہے کہ جس کی اللہ موجاتا ہے جے آپ پراگندہ وہنی (Schizophrenia) کتے ہیں اور بیر پراگندہ وہنی اس کی زندگ اللہ موجاتا ہے جے آپ پراگندہ وہنی اللہ وہنی انداز ہے۔ وہ عام انسانوں میں زندہ رہنے کے تامل ٹیس رہتا اور خواتین النالئ کا معربیوں کی دھونی دی جاتی تھی اور آج کے مال کے تاب کی کہ جسکے دیے جاتے ہیں۔ اگر بچھ پوچھے تو پر انے میں النالئ کا اور آج کا ڈاکٹر ایک بی کام کرتے ہیں۔ متصدیہ ہے کہ اس تیز رفتار دماغ کو کسی بھی طریقے ہے آ ہت کیا جا ہوا گیا ہو گا ہو گئی ہو گھے تو پر انے میرفقیر اور آج کا ڈاکٹر ایک بی کام کرتے ہیں۔ متصدیہ ہے کہ اس تیز رفتار دماغ کو کسی بھی طریقے ہے آ ہت کیا جا ہوا گیا ہو گئی ہو گھے تو پر انے کہ اس تیز رفتار دماغ کو کسی بھی طریقے ہے آ ہت کیا جا ہوا گیا ہو گئی ہو گھے کہ اس تیز رفتار دماغ کو کسی بھی طریقے ہو آب ہو گئی ہو گھے کہ اس تیز رفتار دماغ کو کسی بھی طریقے ہو آب ہو گئی ہو گئی ہو گئی کے جسکے دیے جا کیں۔ خواتین وحضرا ہے اس بے تو ایک کہ جسکے دیے جا کیں۔ خواتین وحضرا ہے اس بے تامدی کہ ہو شخص بھی تیت کہ میں ہو ہو دے گراس کا جو شخص بھی تیت کہ میں جا نے ۔

ہمیں ہڑی مشکل ہا ہوا دی کوآ دی کہنا۔ وہ انسان ضرور ہے گراے آ دی کہنا ہڑا مشکل لگنا ہاور چالیس ہزار ہری اوھرہم دیکھتے ہیں کہ اچا تک یہی انسان آ دی بن کے بستیاں بسار ہا ہے۔ بچپال رہا ہے۔ طریقے ہے حکومت چلار ہا ہا اور وہ ایک ایسی شم کا اجراء کررہا ہا ورالیے انسان تخلیق ہور ہے ہیں جومسلسل با شعور سوچنے والے اور جن ہیں عقل کی نمائندگی جاری ہے مگر خوا تین وحضرات اس چالیس ہزار سال پرانے انسان کواس نسل آ دم کو اللہ نے آ ہستہ آ ہستہ ای نمائندگی جاری ہیں جس طرح آئ آ پ اپنے بچ کو ہالنے کرتے ہیں۔ جب یہ پیدا ہوا ، معصوم ہوا ، حبر شعور تک پہنچا جس طرح آپ سے بچر وہ او جھ نیمی والے جواس کی شعوری کا وشوں کا ہوتا ہے اس لیے چو دہ ہرس تک شرع ساکت ہوگی کہ یہ معصوم جان ابھی اجھے ہر کے تمین کر سے جاس کا دماغ ابھی اتبار تی یا فتہ نہیں ہوا کہ وہ اپنے مساکل اسان بھی ابتدا ہے جال ہے گر ری اور ساکت ہوگی کہ یہ معصوم جان ابھی اجھے ہر کے کی تمین نہیں کر سکے ۔ اس طرح نسل انسان بھی ابتدا ہے جال ہے گر ری اور سے شاکل انسان بھی ابتدا ہے جال ہے گر ری اور

هقت ُ نَشَكُر

رفتہ رفتہ بھی ایک بھی دواور بھی تین اس کوایک ایک تا نون خداوند دیا گیا حتی کرانیان کا ذہن اس تا بل ہوگیا کہوہ پورے تا نون کو برداشت کرسکتا۔ یہوہ وفت ہے کہ جب انیان جو ہے ججزات کے شوق ہے آگے گزرتا ہوا جیرت کے انگشافات ہے آگے گزرتا ہوا نہ ہمیں موٹی کی طرح نئے معجزات دکھا رہا ہے نہ دھنرت عیسی کی طرح فیر عقلی مظاہرات دکھائے جارہے بیں بلکداب اس کواس تا بل سمجھاگیا کہ بیا ہے معاملات زندگی پراپی شعوری کا وشوں کے ذریعے بڑا سوج سمجھ کے فیصلہ دے سکتا ہے قواس موقع پراللہ کی طرف سے پورا پیغام اسے دے دیا گیا۔ اسے قرآن دے دیا گیا اور اسے محمد رسول اللہ عظام کردیے گئے وطاکہ دیے گئے۔

پہلے تو یہ قال کہ جہلت عقل پر تکمران تھی، اب یہ ہوا کہ عقل جہلت پر تکمران ہوگی اورانیا نی ذہنوں نے ہڑی تیزی سے سوچنا شروع کر دیا گراس کے باوجودا گرآپ اچھے طالب علم ہیں تو آپ کو پید ہوگا کہ چالیس ہزار ہرس میں بھی دوسو ہرس پہلے تک کا انبان ست کا مل الوجودا ور کسی تئم کی اخلا قیاہ سے عاری لگتا ہے۔ اگر چہوہ ہیں ہر مجموشی وانشور ہے اگر چہان میں ابن انہیشم جیسے لوگ بھی ہیں۔ ابن حیان جیسے لوگ بھی ہیں اورافلاطون ارسطو بھی ہیں گرمجموشی طور پر اگر دیکھا جائے توا یجا واست کی بھر مار کی بید دنیا وہاں پائی نہیں جاتی ۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد میہ پوری نسل انبان شویر یا گذرگی میں جنتا ہوگئی۔ ایس تیزی سے اس کے دماغ نے سوچنا شروع کیا آئی سرعت آگئی اس کے قرکے اعجاز میں اتنی ہر قرق رق گرانس کی قرکے اعجاز میں اتنی ہر قرق رق آئی آئی انبانی نے دہن کی ترقیا تی سیموں میں کہ بیا نبان ان تمام انبا نوں سے انو کھا میلیدہ واور مختلف ہوگیا۔

جس بستی کوچھی خواب عظمت کا المید ہو جائے وہ دوسروں کی عظمت پچپانے سے انکار کر دیتا ہے اور آئ کے انسان کوچھی یہ بہت پڑاالمید در چیش ہے کہ وہ اس عقل وعرفت کی وجہ ہے جواس کے ذبن میں آئی کا رال نہیں ہے۔ اب بھی انسان کی بیر تی ما رال نہیں ہے۔ اتنی تیزی ہے آگے بڑھتا ہوا انسان پھیلی صدیوں کے توازن کھو چکا ہے۔ پھیلی صدیوں کے اخلاق علمی فوجی ہے۔ پھیلی صدیوں کے اخلاق علمی فوجی تا ہے۔ پھیلی صدیوں کے اخلاق علمی فوجی تا ہے۔ انسان کھرچوں کے صدیوں کے اخلاق میں موجت کے ساتھ آخری ہلاکت کی طرف بڑھ دہا ہے۔ وہی علاج جوآپ پراگندہ ذبنی کا کرتے ہوا ایک شدید جھٹکا 'بہت بڑا جھٹکا یا الٹالٹا کے مرچوں کی دھونی یا بھیشہ بھیشہ کے لیے ایک طویل نیند۔ ایک بات جو بڑی جگل کے حادثے کے نتیج میں کہی جاتی ہے کہ انسان کا ذبن ایک دھونی ہی دھا کے سے بالکل شل ہو کے رہ جائے گا اور بڑھے مزے کی بات ایک حادثے نے انسان کوسوچ دی اور ایک حادثان ان کوسوچ دی اور کیے۔ سوچنا شروع کیا۔

رسول الله عَنْ اللهِ عَنْ ما يكانسا نول نے پھرادهروا پس جانا ہے پھرائ كلچركو وا پس جانا ہے پھرائ انداز

حقيقت ُ مُستَقَرَ

زندگی کوواپس جانا ہے پھرائی بت پرتی کوواپس جانا ہے پھرائی طرح کے وہام کوواپس جانا ہے پھرائی طرح غاروں کی زندگی کوواپس جانا ہے پھرائی طرح غاروں کی زندگی کوواپس جانا ہے بھرائی پھروں ہے سرق فی کرشاید انہوں نے دوبارہ اپنی زندگی کا انجام کرنا ہے۔ مروق و زوالی انسان کی بیدائیس پہلے ہے لکھی گئی ہیں۔ پر وردگار غالم نے فرمالیا اور جیرت کی بات ہے کہ بھی انسان پیدائیس ہوئے تواللہ نے کہا کہم نے تمام نقتریا نسان لکھ کرلوٹ محفوظ میں رکھ دی یعنی ہوئے منصوبے بہت پہلے کے تیارشدہ ہے۔ وما من د آبة فی الارض الا علی الله در فہا و یعلم مستقر ھا و مستود عها طکل فی کتب مبین (۱۱ (بود) ۲۰) زمین پر ایما کوئی فی حیات نہیں جس کے اسباب رزق ہم پر ندہوں اوروہ جانتا ہے کہ کس شخص نے مسبور (۱۱ (بود) تا ہے کہاں جانا ہے کہاں اٹھنا ہے کہاں اس کی زندگی ہے کہاں وہ مونیا جائے گا۔ ایک کیک حرف ہم نے کتاب جبین میں لکھ دیا۔

هيقتُ مُنتَكُر 99

ے دیا رغیر میں۔ نماس کی وجہ سے کوئی گناہ رکتا ہے' نماس کی وجہ سے کوئی عاصبانہ قبضہ چھوڑتا ہے' نماس کی وجہ سے کوئی اپنے گھر والوں سے مجت کی آرز وکرتا ہے' نہ کوئی بچوں سے شفقت پر تتا ہے۔ یہ کونسا خدا ہے؟ کیٹھے نے ایک دفعہ کہا تھا! اس نے تو شاہدا پٹی قوم کے بارے میں کہاتھا تگر میں کہتا ہوں کہ آئ کل وہ ہم پر زیادہ بچھ اتر تا ہے۔

The mankind has become so mature now they have thrown God out of their kingdoms.

ابانیان اتبالغ نظراتا مجھدارہوگیا ہے جیسے کیرن آرمشرنگ (Prof. Karen Armstrong) نے کہا کہ اب آب النہ ان اتبالغ نظراتا مجھدارہوگیا ہے جیسے کیرن آرمشرنگ (Prof. Karen Armstrong) نے کہا کہ اب آب اللہ کوزیمن پر آبا ہوگا تو اسے کچھ مسلحتیں اختیار کرنی ہوں گی۔ اب دیکھوئیں کہا ہوگا۔ پہلے قوم عادو شمود کے ساتھ جنسیت کا تا نون بنایا ہوا ہے۔ اب آگر اللہ کو مجھ سے داد لینا ہوں میں آخر کم از کم پر آگندہ ذہن انسان ہوں میں اتبار تی یا فترا تنامتدن انسان ہوں میں آخر کم از کم پر آگندہ ذہن انسان ہوں میں انتاز آب ہوگیا ہوں گھوں اس میں انتظام کے میں اللہ سے کہوں! موگیا ہوں گھوں کے میں اللہ سے کہوں! میرا انتظام کر میں انتظام کر جہاں دراز ہے اب میرا انتظام کر

اب بہت وقت ہوگیا۔اب مجھے موقع دے کہ میں اپنے قوانین خود بناؤں اپنے اصول خود مرتب کروں۔ یہوہ واحد فرق ہے جو یورپ اورایشیا میں ہے۔ میں آپ ہے ایک چھونا ساسوال کرتا ہوں کہ ہمیں کس بات کی شرمندگی ہے۔ امریکہ کے سامنے سرندا ٹھانے کی۔ بہت بڑی طاقت ہے۔ یا م نہا دئیر پاور ہے۔ میں اے ئیر پاور کہنا دیں کے خلاف سمجھتا ہوں۔ بہرحال آپ ئیر پاور کہد مجھے ۔ کتی گہری شناسائی ہے۔ بات بات پراس کی مثال دی جاتی ہے۔ بات بات پر امریکہ کوسرا باجاتا ہے۔ اب اگر دنیا وی طریق تمدن ہی دیکھا جائے تواتنی بڑی توت کے ساتھ آپ کی اتنی بڑی محبت ہی کافی ہے۔ آپ کی ترقی اور خطمت خیال کے لیے پھرآپ کورا کیوں گئتا ہے کیوں آپ دن را سامر یکہ کو کوستے ہیں۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ ذہب سے کتا انس کے خلاف بھی ہوتے آپ اپنے نہ ہب سے کتا انس

جب چنگیزخان کی افوائ بغداد کوتا خت وتا رائ کرری تھیں تو ی جم الدین کبری آس وقت زندہ تھے توان سے کسی نے کہا کہ دعا کیوں نہیں کرتے ؛ جیسے آئ سخت گیر مسلمان کم ظرف مسلمان کو کہتے ہیں۔ اب ی عبدالقا در سے کہو کہ لا دعا کہ دعا کیوں نہیں کرتے ؛ جیسے آئ سخت گیر مسلمان کم ظرف مسلمان کو کہتے ہیں۔ اب ی عبدالقا در سے کہ افتاد دیتا ہیں۔ اس وفت بھی ہوا قعہ پیش ہوا جب چندلوگ ی جم الدین کبری کے یاس گئے۔ اے ولی عصر 1 آپ دعا تو کریں۔ کم از کم یہ فقتہ تا تا ر بغداد سے لی جائے ۔ تو خواتین وحضرات الد حضرات کی جم الدین کبری نے کہا کہ ہیں نے دعا کے لیے ہاتھا گئائے تھے تو جھے ہاتف کی صدا آئی' اے کا فروا ہاروان منا فتی مسلمانوں کو۔ اگر درجہ بندی کا فرق ہوتو ایک کی جو اور کی ہوتو ہیں۔ اس کی اعانت طلب کریں یا ایک کی اور کا موان کی دوجا ہیں۔ اس کی اعانت طلب کریں یا اس کی امداد کا کوئی دو کی ہمیں جو ایسے یا کوئی مجرہ و چاہیے تو ہمیں کم از کم ایک ایسا مسلمان ہوتا چاہیے جس کی زندگی کا خیال جب کی تو بین میں اسلام قائم ہوتا ہا۔ جو تے رہ سے بین میں جب حکومتیں ایس افتاد افرائی پیدا ہو تے رہ سے بین میں اسلام قائم ہوگیا۔

هيقت ُ نَشَكُر عُلِينَ عُلِينَا مُنْ عُلِينَ عُلِينَا مُنْ عُلِينَا مُنْ عُلِينَا مُنْ عُلِينَا مُنْ عُلِينَا ا

سلطنت بغدا دائج کی تو شخ عبدالقا در جیلائی پیدا ہو ئے اور پھرا سلام دوسویریں راہ شوکت پرگامزن ہوا۔ مسلاقو سے کہ بیکون کہ سکتا ہے کہ بیکون کہ سکتا ہے کہ بیکون کہ سکتا ہے کہ بیکون کہ بیکتا ہے کہ بیٹر وق وزوال کا دور ہے۔ قرآن کی حکمت سے ذرا دیکھیے تو آپ کو پینہ چلے گا کہ س کا عرون ہے۔ ہوارس کا زوال ہے؟ خدا کہتا ہے کہ ہم نے سرکشوں کی قوم کو اس وقت پگڑا جب وہ اپنی معیشت پریا زکر رہے تھے۔ غریب آدمیوں کو اللہ بیٹر ایک عرب کو مارے شاہداروالا محاورہ اللہ پیصادق نہیں آتا۔ اللہ تو قوموں کو اس وقت پکڑتا ہے کہ جب ان کی معیشتیں اتنی معبوط ہوتی ہیں کہ بھی Beblon ورکھی است است کے جب ان کی معیشتیں اتنی معبوط ہوتی ہیں کہ بھی اور کھی

Temple of the Godess of Astarthe.

نظراً تے ہیں۔ جب نتہائی متدن شاندار Riches تک قومیں پکٹی ہیں توخدا پھران کو تباہ کرتا ہے پہلے نہیں کرتا ۔ پیاصول پر وردگار ہے۔

اب اگرآپ دیجیس تو دنیا کی وہ پڑی تو میں جوا پی معیشتوں میں ازاں اور جواس کو As Example پیش کرتی ہیں۔ اپنے تفاخرا پے تدن اورا پئی Achie vements کی مثال Quote کرتی ہیں اور جمیس ہے بتاتی ہیں یاباتی دنیا کو سے بتاتی ہیں یاباتی سے بتاتی ہیں یاباتی دنیا کو سے بتاتی ہیں کہ سے اختیا تی بر تی یا فتہ سائٹیفک دور ہے اور اس میں الاطاقة اللہ ہیں اور جمیس ہے بی الاستحقاق بنا ہے۔ اس کے بر عکس اب مسلمان ہیں ۔ مسلمان ہیں ۔ مسلمان ہیں ۔ مسلمان ہیں ۔ مسلمان ہیں وقت گزارتا اور مکمل انفاز میشن لے کے چراخبار ہند جسی کوئی افتا۔ البیرونی کی طرح ارد وسال ہندو ہیں گئے کہ جنہوں نے یور پ اور دوسری جگہ جا کے ایک ریگول Espionage کی اور بڑے میں سے صرف دو چار ہی ایک کیک جنہوں نے یور پ اور دوسری جگہ جا کے ایک ریگول میں افور بڑے کے سائنس دانوں نے کار بائے نیا ایس سے نیال سے انجام دیے۔ It is recommendable

دیکھیے آپ تدن میں اُن کے برابر نہیں ہو سے ہو۔ اگر آپ چاہو کہ آپ بھی ایک نیویا رک تغییر کروتو شاہیر نہیں ہو سے ہو۔ اگر آپ چاہو کہ آپ بھی ایک نیویا رک تغییر کروتو شاہیر نہیں ہوسکتا اس لیے کہ جس ملک کی آپ بات کرتے ہوا اس کے پاس تیرہ فیصد دنیا کے ذرائع پیدا واراور آپ کے پاس ہوسکتا ہے کہ آپ آسانٹا ت میں شاید وہ ایک بڑا درجہ حاصل نہ کر سکویا شاید ہمیں کچھے دیر ہوگئی ہے یا ہم کمزور پڑ گئے میں 'گر ملاکت کے سامان میں برابر ہوتے دیر نہیں لگتی۔ اگر ایک ملک بائیس سوائی ہتھیار لیے بیٹھا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بھی پورے بائیس سوہوں۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کے بائیس کارآ مذاکس ۔ اس طرح بلاکتوں میں ملک برابر ہوجاتے ہیں اور کسی بھی قوم کے مروی وزوال کے قوانین وہ نہیں ہیں جو نظر آتے ہیں۔

اسباب معیشت نیمی ہیں اسباب جنگ نیمیں ہیں اب اوسط وہی ہے۔ اگر غز وہ بدر میں دو گھڑ سوارا ورا یک تلوار والا ۔ اور باتی کچھالوگوں کی چیٹریاں جوآگے گئی ہوتی تھیں 'غز وہ بدر کی تمام قوت جو تین سوتیرہ پڑتھی اُن کا مقابلہ اگر اعداء اسلام کی ان قوتوں ہے کیا جائے تو اوسط وہی ہے گئی جوآئ عراق اورا مریکہ کی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ آئ کا دانشور کیے کہ آسان ہے برتی اس آگ کا کیا علاج ہے گریہ بھی تو بتائے کہ عالم اسلام کے است دانشور بچڑا سے برزگ استے علم

هيقت ُ نَشَكُر اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَ

والے آدمی میں ۔ان کے ذہن میں کیوں نہ اس کا ایک حل نکلا کہ ہم آسان ہے برتی اس آگ کا کچھے علاج کر سکتے ہیں۔ یہستی کیوں کیوں نہیں ہم نے اس کاحل نکلا۔اگرایئر فورس بی تبا بی کا باعث ہے۔اگر یہی ایک خوفنا کرتے ہیں حربہ ہے تھا۔ حربہ ہے تو ہماری اتنی ہڑی است میں ہے ایک دوآ دمیوں کوغور وفکر کر کے اس کا علاج ڈھونڈ لینا جاسے تھا۔

کیا خوف کا مطلب ہیہ ہے کہ ہم اس کوا کے مستقل آفت تسلیم کرتے ہو کا پے تحفظات کوبا لکل معطل کردیں اور ہمارے پاس جوعلی و ذہن موجود ہے اس میں ایک شعبہ برابر بھی است مسلمہ کو نصیب نہیں۔ رسول اللہ عقبی ہے فر ملا کہ عصر دئر ل میں زمانے بہت تیزی ہے گزریں گے۔ آپ دیکھیے 'وہ دریا فتیں وہ ایجاد جو پہلے برسوں میں ہوتی تھیں 'مہینوں میں ہوتی تھیں۔ اب ہم ہر روز جب اخبارا ٹھاتے ہیں تو کسی نے کرشہ عقل کا ظہار ہورہا ہوتا ہے۔ اب زمانے مختصر ہوگئے ہیں اوران زمانوں کے فتصار کا مطلب ہیہ ہے کہ پراگدہ چنی اور نصوریت پیندانیا ان کوا ہربت جاد بکلی کے جھنے ہے گزرتا ہے یا اس کوطویل تر خواب ہے گزرتا ہے اپھراس کوان بڑے دیما کوں ہے گزرتا ہے۔ اور بیسب پھونیا دہ کہ مسلمان کوئی تنظیم اسلامیہ جوستر سال یا سوسال ہے اس ملک میں قائم ہے اس نے کسی ہم کے خصوصی مقاصد میں سے پھی مطالعہ فرما کمیں تو آپ کو پینہ چلے گا کہ وہ جماعتیں جو بڑے ہوں اور لوگ ان منظر عام پر آئیں اور جنہوں نے بڑی جلدی پذیرائی حاصل کرنے کی کوشش کی 'اس وقت وہ زوال پذیر ہیں اورلوگ ان ہم طرح ام پر آئیں اور جنہوں نے بڑی جلدی پذیرائی حاصل کرنے کی کوشش کی 'اس وقت وہ زوال پذیر ہیں اورلوگ ان ہم گرے ہیں۔

ایک اور بردی بات ۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ است محمد عظیمی چندلا کھ جماعت کے لوگ ہوں گئے چندلا کھ تبلی کی رہے ایسا بالکل کرنے والے لوگ ہوں گے ۔ کیا است محمد عظیمی چندلا کھ ایل حدیث ہوں گے اور چندلا کھ دیو بندی ہوں گے ۔ ایسا بالکل خیس ہے ۔ اگر آپ احادیث رسول اللہ عظیمی حس کا کسی جماعت سے کوئی تعلق ہی نیس ۔ پہلی واللہ نے قرآن میں حضور علی کی است وہ ہو بہا کہ اسے پیٹی براتوان بن میں حضور علی کی تعمیم کی اور پھر بیکہا کہ اسے پیٹی براتوان بولی میں سے نمیس ہے جو سیا ہو دین میں فرق کرتے ہیں کہ پیٹی براتوان عبادات کے مسلک میں نمیس ہے ۔ پیٹی برآفاقی ہے کو کنائی ہے ہر بندے کا ہے ہم مورد کا ہے ہم مرد کا ہے پیٹی برکسی گروہ کا خور کا باتھ ہیں کہ بیٹی ایک کی بیٹی ایس کہ کو دیا تو کوئی امتیازی نشان لگا کہ نہیں ہے ۔ بیوا حد علامات قرآن تھیم ہیں جو بھی سے بیٹی کر آئی ہے ہیں کہ اگر تم نے قبروں تک پہنچنا ہے تو کوئی امتیازی نشان لگا کے نہیں کہ اگر تم نے قبروں تک پہنچنا ہے تو کوئی امتیازی نشان لگا کے نہیں کہ اگر تم نے قبروں تک پہنچنا ہے تو کوئی امتیازی نشان لگا کے نہی بینچنا کو شش کرنا کہ مسلمان ہو کے کا تشخیص مسلمان ہونے کا آخذ میں ہے ۔

حنورگرای مرتب عظی نے نے ملا کرزمانہ آخریں بنوعفر ہ (نیلی آکھوں والے لوگ ) کی حکومت ہوگا۔ پوچھا گیا یارسول اللہ عظی آگے اکیا اس وقت مسلمان ہڑے کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں مورو سلخ کی طرح ہوں گے تگر یہ کہ ان پر دنیا خالب ہوگا۔ خواتین وحضرات اسپہم ہیں 'بیآپ ہیں جومور و ملخ کی طرح گر وہوں میں قید ہیں' جو گئے گار ہیں' جو با کمان ہیں' جو جعلساز ہیں مگرہم میں شاید بیوصف باتی ہے کہ ہم گئے گار ہیں' تو بہ کرنے والے ہیں' خدا کی طرف پلنے والے ہیں۔ اگر کسی وقت بھی اسلام میں کوئی ہڑ کی تبد ملی آئی تو کسی غذا بھی جماعت کی طرف سے نہیں آئے گی۔ بیان لوگوں کی طرف سے آئے گئے جو منزل وصور نرے ہیں۔ وہ لوگ جواروگر دیے ان نہیں کھیا وی سے تنگ ہیں' جو مختلف مسالک سے تنگ

حقيقت ُ نَسْظُر حقيق الله عليه الله عليه

ہیں۔ جوہڑی سادہ دفی کے ساتھ محبت رسول اللہ علی کا ہے دل میں نہاں رکھتے ہیں اور یکی وہ لوگ ہیں جو نقدیر اسلام کو برلنے کا باعث بنیں گے۔ یکی وہ لوگ ہیں جوز مین وآسان کو بدلیں گے مگر ان کو کوئی فوجی آمر نہیں بدل سکتا۔ ان کو کوئی سیاسی نظام نہیں بدل سکتا۔ امت مسلمہ کی بنیا دی تبدیلی اوا روں سے نہیں آتی۔ ہمیشہ استادوں سے آتی ہے۔ بیا یک واحد امت ہے جواستادوں کی وجہ سے بدلتی ہے بیجا ہروں کی وجہ سے نہیں بدلتی' بیعلم کی وجہ سے بدلتی ہے۔ جب تک ان کو ان کی شناخت ندوی جائے گئ جب تک ان کو بینہ بتایا جائے گا بقول اقبال کے:

> سبق پھر پڑھ عدالت کا صدافت کا شجاعت کا لیا جائے گا تھے سے کام دنیا کی امامت کا

انہوں نے دوروں کی خوبصورت رہا عیات کہیں۔لوگ کہتے ہیں وہ مہدی کونیس مانتے تھے۔حضرت عیسیٰ کے آئے کے قائل نہیں تنظر جوا شعار میں آپ کوسنا رہابوں میان کے آخری ہیں اوراس میں ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ: میں وہ اسپنے احساس کواجا گر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ:

> سرودِ رفتہ باز آیہ کہ باید؟ نسے از تجاز آیہ کہ باید؟

كه كياوه وفت ہوگا كه وه بھولا ہواسبق جميں يا دآئے گا كه وه پرانا سرو دہارے ذہنوں كو پھرمسر وركرے گا۔

سرآمد روزگار این فقیرے اس فقیر کی تو عمر تمام ہو چکی یا قبال کہتے ہیں کمیر کی ہوت تواب قریب آ چکی ہے۔ وگر دلائے راز آید کہ ماید؟

گروہ دانا ئے راز کب آئے گا' وہ راز کی بات کب بتائے گا۔ وہ کیابتائے گامسلمانوں کو۔ میں نے تو عمر تمام کی۔ میں تو زور لگا چانگر میں وہ نہیں ہوں کیو تکہ جو بات اس نے کہنی ہے وہ میں نہیں کہ پسکتا اور وہ بات بڑی سادہ ی ہے:

> اگر می آید آل داناۓ رازے بدہ او را نواۓ دل گدازے خمیر امثال را می کند پاک کلیمے یا حکیمے ئے نوازے

اگر وہ وقت حال آئے تومیرا بیٹملین سانیفام اے سنا دینا کرامتوں کے خمیر کو جنگ وجد ل نیمن صاف کر تیں ا امتوں کے خمیر کو حا دیے نہیں صاف کرتے امتوں کے خمیر کو یا کوئی کلیم بدلتا ہے یا پھر اچھے انداز گفتگو والا حکیم بدلتا ہے۔ اچھی بات کہنے والا دانشور بدلتا ہے۔ اچھی بات کہنے والا مفکر تو موں کے خمیر کو بدلتا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیے تو آئے ہے سوہر میں پہلے آئے کے ہونے والے واقعات کے بارے میں جو علامہ کہدگئے تھے کہ: یہ مصرع کھے دیا کس شوخ نے محراب مسجد پ

یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر یہ مادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا هيقت ُ مُنتَكُّر اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ

یکی حال افغانستان کا ہوا۔ یکی حال عراق کا ہوا۔ یکی حال اب کچھ مرسے کے بعد سعودی عرب کا ہونے والا ہے۔ یہا داں سجدے میں گرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ خداے حفاظت کی توقع رکھتے ہی نہیں۔ اللہ بہت دور ہے۔ آسان بہت دور ہاور ہے بقین رکھنا۔ تمام است اس وقت لکھے ہوئے ایمان پر قائم ہے۔ لفظی اعتقاد پر قائم ہا مت اس وقت تکھے ہوئے ایمان پر قائم ہے۔ لفظی اعتقاد پر قائم ہا ور تمام مذہب لفظی اعتقاد سے عملی اعتقاد کو آنے کا مام ہے۔ اگر میں بید کہتا ہوں کہ مجھے خدا پر بھر وسد ہے بیمر ف لفظ ہا ور جب زندگی کے حادثات میں واقعات میں اسلسل میں جب تک وہ صورت حال پیدائیں ہوتی جہاں میرا مقابلہ ہوگا سبب اور اللہ کے حادثات میں اور کہتے کے قابل ہوں گے کہ میں نے اللہ پر تو گوگل کیا۔ جب تک بیصورت حال نہیں آگ گا آپ کا تمام آ است اس وقت لفظی اعتقادات کے المیے ہے گزر ردی ہے۔ ہم صرف خدا کا حوالہ ویا۔ ہم جا جا گر بر رہی ہے۔ ہم صرف خدا کا خوالہ ویا۔ ہم جا ہی ۔ ہم عرف خدا کا اتنا حوالہ دیا ہے کہ میرا خیال ہیہ ہے کہ

We are most vocal about the existence of God.

گرتمام تصور خدا عادلانہ ہے۔ کل کی بات ہے کہ سعودی شنما دے سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ اس بیچارے نے ایک لیح بھی نہیں سوچا کہ افغا کہہدوں کہ اللہ۔ اس نے کہاا مریکہ۔ وہ عرب قوم پرتی جس نے شرق وسطی کی بنیا دیں اتنی خور فرضی اتنی ذاتیات بھر دی ہے کہ عراق کے ستون گرنے سے مصرا ور اردن کو خوثی ہوتی ہے۔ یہ وہ است مسلم نہیں ہے جس کے عروق وزوال کے المیے کی داستان آپ سوچ رہے ہو۔

May be its you.

میں کہتا ہوں کیاضرورت پڑی ہے سلمان ہونے کی۔ کیا تعصب ہے آپ کواسلام کے ساتھ۔ ایک لفظی اعتبار کے لیے کیوں آپ آٹی جان سپاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیوں اشنے جلوس نکالتے ہوخدا کے لیے۔ کیاوہ خدا جو آپ کے جلوس میں اور بیٹر زمیں ہوتا ہے جو آپ کی ہا توں میں ہوتا ہے۔ کبھی اس خدانے آپ کوجھوٹ بولئے سے روکا۔ کبھی مفاد حاصل کرنے سے روکا۔ کبھی کسی کارش سے روکا۔

I don't think any thing happens because of God. I am not talking of individuals or a few people.

جب تک اللہ ہر مسلمان کی جواب وہی کام کر نہیں بنا 'آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ۔ بیام کی مسلمانی جو ہے اس ے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ۔ خدا اس کی کوئی قدرو قیت نہیں رکھتا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یا تکم مشل اللہ ین خلوا من قبلکم ط مستھم الباسآء والضر آء وزلزلو حتی یقول الرسول والمذین امنو معہ متی نصو الله ط الا ای نصو الله قویب (۱۴ (البقرہ) ۱۲۱۲) تم خیال کرتے ہوکہ یونبی جت میں واضل ہوجاؤ کے جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش بی نیس آئے ہوتم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے۔ ان پراس فدر ختیاں اور معیبتیں آئے میں جنہوں نے انہیں ہلا کے رکھ ویا حتی کر رسول اللہ قوداوراس کے ساتھا کیان لانے والے سب پیارا شے کہ الله کی اصرت کر ہے اور اللہ کی اصرت قریب بی ہے۔

تم سجے ہوتمہیں یونبی جت میں داخل کر دیا جائے گا' شنڈی سڑک ہے۔ مال روڈیر آئے جت میں داخل ہو

هيقت ُ نَشَكُر اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ

گے گر جب آپ آ زمائش کے مراحل میں کچھ کا میابی حاصل کرو گے تو ملے گی نا۔ آپ صرف نعر بازی ہے اللہ کو تاکل کئیں کر سکتے۔ دو بی تو چیزیں ہیں جو ند بب کو خراب کرتی ہیں۔ ادھر سکولرا زم خراب کرگیا۔ اُدھر علائے دین خراب کر گیا۔ اُدھر علائے دین خراب کر گیا۔ اُدھر علائے دین خراب کر گیا۔ اُدھر علائے دین خراب کر گئے۔ انہوں نے دین کی اپنی تشریح کی اورانہوں نے ند بب یہ بھی نہیں ' ند بب وہ بھی نہیں۔ ند بب بنیا دی طور پر معاملہ دل بخ معاملہ محبت بے بیدوئی ہے بیدوئی ہے بیدائیں اور اس سے بھیا حماس کے بعدا عمال کو آپ شرع کہتے ہیں۔ بسب سے پہلے احماس ہے ایک شدید فطری احماس۔ اس احماس کے بعدا عمال کو آپ شرع کہتے ہیں۔ جب تک کسی انسان کے بیدا میں قربت اللی کی طلب پیدائیں ہوتی تو وہ اس کولیو کے بیل کی طرح ہے جورسوم ند بب میں دن را سے مصروف ہے ورائے ان رسوم کے مقاصد کا بھی علم نیس ۔ خداوند کریم نے جہاں بھی ذکر کیا اس نے کہا دیکھو محبتوں کے مقابلہ کو ند بب کیتے ہیں ان تنالوا البور حتی تنفقو احما تحبون (۳۷ (آل ٹران) ۹۲)

It's a match of possession.

There are not two parties.

آئ کا انسان ای تسم کے طلسم ہوشر با میں تھویا ہوا ہے۔جدھر دیکھتا ہے اُسے اپنی آب وتا بنظر آتی ہے۔وہ گریز کرتا ہے عقل ومعرنت کا کریڈٹ اللہ کو دینے ہے۔ وہ پہتلیم کرنے سے انکار کرتا ہے تعلی ومعرنت کا کریڈٹ اللہ کو دینے سے۔وہ اُدھار کی زندگی کوا پنا سمجھتا ہے۔ایسانا شکرگز ارانسان پہلی صدیوں میں کم مواکرتا تھا۔آئ زیادہ ہے۔ یا ہے مغرب کا ہو جا ہے شرق کا۔اور مروق وزوال بھی ایک جیسا ہے شرق کا اور مغرب کا۔

تمهاری اپنی طرز عباوت ماری اپنی طرز عباوت ماری نمازی جمارے ساتھ تبت کا ولائی لامه بیچاره میں ہزارف

هيقت ُ نَشَكُر اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ہما ایہ کی ترائی پر غورو خوض میں مصروف ہے۔ ہوا میں معلَّن ہونے کے عمل ہے گزررہا ہے۔ افریقہ کا شامان کہیں جیٹا ہوا
اپنی زندگی میں مصروف ہے۔ آپ کو کیافر ق پڑا۔ آپ کہاں ہے لاؤ لے ہوگئے۔ سب کی اپنی اپنی عبادات میں تو میں نے
کہا' آپ بالکل ٹھیک کہتے میں۔ میں رب کعب کی متم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہتا ہے۔ عبادات کے رنگ ہے تو کوئی فرق
فہیں پڑتا مگر مصیبت یہ ہے کہ اب خدا کسی اور فہ جب سے فہیں ماتا۔ اب اللہ عیسائیت سے فیمی ملے گا' ندماتا ہے۔ اب اللہ
بر ھازم سے فیمی ملے گا۔ اب اللہ ان فدا ہب سے فیمی ملے گا۔ اس نے صاف صاف کہ دیا۔ ایک تو کہتا ہے کہ میں نے
مہمیں علم کی پچنگی بخش ہے علم میں نے فتم کردیا ہے۔ اب تم اگر یہ جا ہوکہ پوسٹ کر یجو ہونے کے بعدا پنے نام کی تحق
لگا وَا وَرَاسَ بِرِ لَكُوا اِن اِن کُولُورا کر نے
لیا وَا وَرَاسَ بِرِ لَكُولُ اِن سِکُولُ ہے بِرَامُر کی پاس کی تو بڑی جیسی بات ہوگی۔ تمام فہ بب پنارتھا وکو پُورا کرتے
ہوئا سلام برآ کے فتم ہوگئے۔ اب پیچلی طرف رجعت کرنا اسے علم کو کم کرنے کے براہر ہے۔

اباگراسلام اورتر آن کے ہوتے ہوئے اپس جاؤگر کو یا اساطیر الاولین کو واپس جاؤگر یا تورات کو واپس جاؤگر یا اندر واپس جاؤگری یا تورات کو واپس جاؤگری با نشارت سے زوال پذیر علی جاؤگری با نشارت بی بات کے معار علی جائر کو جارے بین اور خدا یہ کہتا ہے کہ ایک عاص در جے پر نفیب ہوتا ہوں۔ ایک کتاب کے معار پر نفیب ہوتا ہوں اور وہ معیار کتاب تر آن ہوں ان کتاب کا نیچ تمہارا رسول اللہ علی ہے۔ اب اس کے بغیر میں تمہیں کسی اور رہتے ہے تمہیں ملوں گا۔ ان المدین عند الملہ الا سلام (سورة آل قران آیت ۱۹) گر ہوسکتا ہے کہ ایک ارب مسلمانوں میں ایک بھی خدار سیدہ نہولیکن اگر کہیں ایک خدار سیدہ ہوتا وہ مسلمانوں میں ایک بھی خدار سیدہ نہولیکن اگر کہیں ایک خدار سیدہ ہوتا وہ مسلمان ہوگا۔ اسلام سے با ہر نہیں ہوسکتا۔ و من مسلمانوں میں ایک بھی خدار سیدہ نہولیکن اگر کہیں ایک خدار اس کے لیا ہوگا۔ اسلام دینا فلن یقبل مند (سورة آل ٹران آیت ۸۸) تو خواتین و خطرات است مسلمہ کے بہتر میلی بھی بوسکتا۔ و میں تہذی ہوں کہ کہا تات کی بھی اللہ المداخر کی بھی اگر دنیا میں ایس میں ہوگا۔ خدا اس کے لیے بھی تبد میلی ضرور لا کے تبد میلی نشروں کے لیے تبد میلی لا کے گا جنہیں ان سے گا۔ پوچھا گیا رسول اللہ علی ہوگا۔ خدا اس کے لیے بھی تبد میلی ضرور لا کے گا۔ پوچھا گیا رسول اللہ علی ہوگا۔ خدا اللہ کی ہوگا۔ خدا ان کی کہا نشار اللہ کی اللہ اللہ کو وہ چند اگر ایک بھی اللہ اللہ کو وہ پندیا گر اس کی اللہ اللہ کہا والا نہ رہا تو تیا تو وہ چنداوگ جو پہتا میں ان نیت انوان فی ان وہ گیا تھی ہوگی تو وہ چنداوگ جو پہتا گیا ہوگی ہوگا ہوگی خور کرس گیا خلاص کی:

#### برات عاشقال در دل

جومجت پروردگاراور ہمسائیگی پروردگار کی آرزوکریں گے توخدا اُن کے لیے ضرورا نقلاب لائے گا۔خدا اُن کے لیے ضرور عرق کی وہ سامتیں لائے گاجواُن کے زوال کے غوں کو دورکر دے گا۔خضراُ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے ڈیٹا پرست اوگ بہت سارے اعدا دو شار کی پرستش کرنے والے لوگ جب یورپ جاتے ہیں'ان کی رُو وے مندی دیکھتے ہیں:

هيقت ُ منتظر 106

#### نظر کو خیرہ کرتی ہے چیک تہذیب حاضر کی یہ صناعی گر جموٹے گلوں کی ریزہ کاری ہے

توہم اس متاثر ہیں ہے وہا دو اور جا جا دو ہو جا اور جا جا جا جا ہے گران کوکریڈٹ دینا اور ذہنی طور پرمرعوب ہوجا او اور علیحدہ می چیز میں ہیں ۔ اور جا جا مریکہ یا کوئی بھی بندہ کسی وقت بھی مزاحت اور مدا نعت کرسکتا ہے اور کے رہبتے ہیں لیکن اگر آپ غور کریں تو جدید بھنیک الی ہے جیسے امریکہ نے بہت پہلے سوج لیا تھا کہ انغانستان کے پاس کوئی جوابی دفا می کار روائی نہیں ہے اس لیے اس نے اس کے اس کا دوائی نہیں ہے اس کے اس کی اس جگ میں جب گر دموسل میں واغل ہور ہے جھے تو ترکی نے دھمکی دی بلکداس نے اپنی فوق مراتی علاقے میں واغل کردی تو ترکی کی دوڑتے ہو ہے ان کے پاس کی منت سا جت کی بلکہ اس سے مرض کی کہ آپ موسل میں اس پے نمائند ہے بھی دیں وہائی آ تھے میں وہاں کوئی گروئیس ۔ تو جو بیا اس کے کہ کہ موسل میں اسے نمائند ہے بھی گر پہلی دفعہ شاید امریکہ کو یہ جہد ہوا کہ واقعی ایک خاص فوق سے مرض کی کہ آپ موسل میں اسے نمائند ہے بھی گر پہلی دفعہ شاید امریکہ کو یہ جہد ہوا کہ واقعی ایک خاص فوق میں سارے دھمکی آ میر ڈیٹا چل رہے جی بیٹ کی کی ہوا سے مور سے مقالیوں نے گریز کیا جنگ کے ساتھ ۔ اور کیا کچھ نہ کیا آئیں میں آئی جیسے تی کی ہوا سے صور سے کے ساتھ انہوں نے گریز کیا جنگ کے ساتھ ۔ اور کیا کچھ نہ کیا آئیں وہائی تھی نہ کیا تھیں دلا نے کے لیئ قوبا سے بہ کہ

#### پس ہوہ ہیں یہ فریب کار کیا کیا

هيقت ُ نَشَكُر اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَ

مومنین (سورۃ آل عمران 'آیت ۱۳۹) کہتم ہی غالب ہوا گرائیان والے ہولیکن اگر بھی غالب نہیں آئے ہوتو بیشرور پیچھے لیٹ کے دیکھنا کہ ہم میں کوئی ائیان والاتھا کڑییں۔

### مذهب اوراخلا قيات

سوال: ہمارے ہاں نمازی اور مساجد ہوٹ ھائی ہیں لیکن اخلاقی اقد ارشدید انحطاط کا شکار ہیں مغرب میں ند ہب نہیں ہے گران کی اخلاقی اقد ارہم ہے بہتر ہیں ۔ تو یہ صورتحال دوسوال پیدا کرتی ہے کہ:

ہو جمارے ند ہب میں جاری جوافد ار بیں ان کونمایا ں کرنے میں یا ان کوعملی صورت دینے میں کیا جا را ند ہب ما کام ہو چکا ہے؟

الله كيا حقوق الله كى زياره متابعت حقوق العباد كي طرف ي توجه كم كرر بى ب؟

جواب: یہاں آپ نے جوافظ مورل استعمال کیا ہے وہ کل نظر ہے کیونکہ آن تک دنیا کے کسی بھی دنیاوی سے سلم نے اخلاقی نظام نیم دیا کا ایسا نظام نیم ہے جوزین پر انسانوں کے ہاتھوں سے بنا اور پر وان چڑ ھاہو اور اس نے کوئی اخلاقی نظام دیا ہو۔ دوسری طرف اللہ نے کوئی اخلاقی نظام کا اختیارا نسان کے ہاتھ میں نیم دیا۔ اس کی وجہ یہ کہ آئ کا جونما تندہ ہرین نظام سیکولرا زم ہاور سیکولرا زم کی آخریف انسائیکلو پیٹیا میں درج ہے کہ جب کو ہراس اختدار کی مسند سے ہنا دینا جہال وہ دنیا وی معاملات میں دخل دے سے۔ یہت پہلے کی ہات ہے کہ جب انکوائری کا دور شروع ہوا تو انہوں نے یہ سے سی کہ اور شروع ہوا تو انہوں نے یہ سے سیک کے ہماری ترقی کی راہ میں رکا وہ ہے۔ یہاں لیے ہوا ک

Christianity has no practical morality. Christianity is a religion of intention.

اوراس میں نیتوں پراس قدر زوردیا گیا کہ اس کی جونیتوں عملی پہلوتھا وہ اِلک سامنے نیمی آتا۔ جیسے اگر کسی نے ایک تھیٹر تمہارے ایک گال پر مارا ہے تو بجائے بدلے کے تم اسے دوسرا گال بھی پیش کر دونا کہ وہ حسر سے ظلم مٹالے اور مظلومیت کی وجہ سے آپ خدا کے قریب تر ہوجا کیں۔

دوسری بات آپ جن ملکوں کی کررہے ہیں وہاں غیر عملی سیجی فلائٹی تھی۔ اس کے منتیج میں خورافیجل کے ایک سو چھینیں متن ہیں اور پاپا کے روم نے ان کو اکٹھا کرنے کے بعدایک واحد متن تیارکیا 'جے انکل علا ہے' کیونکہ موازنہ میں اس اب اگر دیکھا جائے تو ہم میں ہے بڑے لوگ نجیل اور قرآن کا موازنہ کرتے ہیں جو بالکل علا ہے' کیونکہ موازنہ میں اس وقت کروں جب وہ جو وہ یہ نہ مانتا ہو کہ میری کتا ہے میں کوئی فتص نہیں ہے۔ جب وہ خو واس کو اچھی طرح شلیم کرتے ہیں کہ ہماری افتیل کے ایک ہماری افتیل کے ایک ہماری افتیل کے ایک ہم ان کے موازنے اور قرآن کی حقانیت ٹابت کرتے پھریں ۔قرآن اور میرا خیال ہے کہ ہم پر لاگوئیس ہوتا کہ ہم ان کے موازنے اور قرآن کی حقانیت ٹابت کرتے پھریں ۔قرآن اور افتیل میں بہت فرق ہے۔

هيقت ُ نَشَكُر اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَ

مگرآپ اندازہ سیجے کہ جب بہت ہڑے فلاسفر اور دانشور لارڈ رسل سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے؟ تواس نے کہا کہ

Why should I? All gospel truth is alike.

انجیل اورقرآن میں زمین وآسان کافرق ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ ضدا وند کریم نے بردی وضاحت ہے کہا کہ میں ان کتابوں کو الب ان میں بنیا دی تحریفات کہ میں ان کتابوں کو الب کتابوں کو الب ان میں بنیا دی تحریفات کہ میں ان کتابوں کو الب کرتا تھا اورا ب ان میں بنیا دی تحریفات ہوچکی ہیں۔ قرآن میں بردی وضاحت سے اللہ نے کہاشم بحو فونه من م بعد ما عقلوہ و هم بعلمون (سورۃ البقرۂ آیت کہ کا اس لیے اب میں انہیں البیم نہیں کروں گا' میم ری نہیں ہیں اوراگرآن کسی کو ضدا سے کوئی نبوت درکارہو گایاس کو ضدا سے کوئی بحث کرنا ہے یا ضدا کو فلا یا سے گا بات کرنا ہے تو اس کے لیے جو حوالے کی کتاب ہوگی وہ دلورات ہوگی نہ نہیں اس قد می وجدید ہوگا' بلکہ صرف اور صرف قرآن ہوگا اورقرآن اس چیلنج کا ہر طرح سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔

ند ہبایک عملی طاقت کی طرح یورپ کی رہنمائی کرتا رہا حتی کہ یور پی لوگ انتہائی شجیدگی ہے سوپنے گئے کہ فد ہباب آنت الہی بن گیا ہباور ہمارے لیے عذاب و مصیبت بن چکا ہے۔ اس کے بعدانہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی اور جب روش خیالی کا دورآیا 'جب مسلمانوں کی کتا ہیں وہاں پنچین 'جب الغزالی اورا بن رشد پنچی تواس کے بعدآ کسفورڈ میں جب الغزالی اورا بن رشد اورا بن سیناپڑ ھائے گئے تو یہ فیصلہ ہوا کہ وہ اب مسیحیت کا دفاع نیم کر کتے ۔

میں پھر زور دوں گا کہ اس وقت کے دانشو روں نے دیکھا کہ علمی اور شقیقی تجسس کے معیار پر انجیل پوری نیمی الرق توان ہوں کے دینے توانہوں نے دین کو دنیا ہے فارت کرنے کا فیصلہ کیا اور فرانس بیکس جوا کیا بڑا تا رہ نے سازم نام میکولران موجہ لہ یولی بڑا ور وہ یہ ہے کہ:

Religion is a private matter. Even today most of us think that religion is a private matter.

اورانبی کے اثرات جب برصغیرین آتے گئے تو انگریز نے جس فلفد کا سب سے پہلے اضافہ کیا وہ ند ب اوراس کی

هَيْقَتُ بِمُنتَكُّرِ مُصَالِقًا مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ ا

Dogmatic Approach ہے۔ Dogmatic کے اس معلق تھا۔ ایک Dogma ہے اورایک Dogma ہے۔ Dogmatic Approach ہوگئے۔

ہیں کرسکتا۔ نتیجہ بیہوا کہ جب گریز کی تعلیم برصغیر میں آئی تو ماشا واللہ یو سے بڑے نیک اور عبادت گزارد ہر بے ہوگئے۔

حتی کرا ہا گرکسی کو دلی کوفت نہ ہوتو میں آپ کوان پڑے بڑے براگوں کیا م بتا کوں کہ جواس آگریز کی تعلیم کی وجہ سے دہر بے ہوگئے تھے۔ بیسارا سوال اس لیے پیرا ہوا کہ اس وقت سیکولرازم کے اس جملے کواسلام نے روک دیا۔ صرف ایک وجہ سے اور وہ وجہ بیٹی کرتر آن کی جو علو ماتے تھیں اور تر آن کا جوسائنسی اور عملی پہلوتھا وہ آئ تک کسی بڑے سے بڑے فلسفی سائنسدان اور دانشورے علاقا بابت نہیں ہوسکا۔

اگر تر آن نے بیکہا و جعلنا من المقاء کل شہی ء حی (سورة الانہیاء آیت س) اس سے آئ بھی انکارٹیس ہوسکا۔

اگر تر آن نے بیکہا کہ و سیخو المشمس والمقمر کیل بیجوی لا جل مسممی (سورة فاطر کی ہوسکا) ہم نے چاند اور سور نے نے اور بیٹما م وقت مقر رہ تک چل د ہیں۔ تو آئ بھی کوئی سائنسدان اس حقیقت سے انکارٹیس کرسکتا کہ اور سور نے آن نے پدرہ سوسال پہلے بغیر کس سائنسی تجر ہے کہی وہ الکل درست ہے۔

جو بات تر آن نے پدرہ سوسال پہلے بغیر کس سائنسی تجر ہے کہی وہ الکل درست ہے۔

ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہام کی ہے ایک دانشورتشریف لائے ۔ پی۔ ایک واسلام پرٹی کتاب کھور ہے تھے۔ انہوں نے بیکھ آکر کہا کہ ایک سوال کی تلاش میں بڑی دور گیا ہوں اور یہی سوال میں آپ ہے کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ مسجیت میں ابتدائے کا کتاب کا عرصہ چھ ہزارسال کا ہے اور ہندو مت میں کوئی اٹھارہ ہزارسال کا ہے۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے اے کہا کہ بات سے ہے کہ میں کوئی وضاحت نہیں کروں گا۔ ایک سادہ ی قرآنی آیت سناؤں گا اور اس کا ترجہ بھی سادہ ی انگریزی میں کروں گا۔ اگر آپ کو بھی آ جائے تو ٹھیک ہے۔ آپ ابتدائے کا کتاب کے متلہ کوخدا کے حوالے ہے جھے جا کیں گے۔ میں نے اے بیا تیت سنائی او لم میر المذین کھروآ ان المسموات و الارض کانتا رتھا ففتھ نہما (سورۃ الانہا ئی آ ہے۔ میں)

In the beginning heavens and earth all were one mass. Then we (Allah) forceably tore them apart.

He said its classic, its big bang.

They all say one and the same thing that in the beginning, heavens and earth were one mass and then they were torn apart by some centrifugal force.

اب اگرغور سجیتوان حقائق کی وجہے قرآن اپنے خلاف ہونے والے حملے کور داشت کر گیا اس لیے قرآن کو غلط کہ کرا سے لوگوں کے سینوں دلوں اور دماغوں سے نکالانہیں جاسکتا جسے میسیست میں بڑا آسان تھا کہ سائنسدان کہتے سے کہ درای ہے۔ جب ایسے ملی زندگی کی آئی تو دوبارہ سے کہ درای ہے۔ جب ایسے ملی زندگی کی آئی تو دوبارہ

هيقت ُ نَشَعُر اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ

قرآن عادتاً زندگی کے ہرشعبے میں مثبت مداخلت کرتا تھا۔قرآن بتانا ہے کدایک قوم کواس لئے تباہ کر دیا کہ بیکم تو لئے تھے۔واقیمو الوزن بالقسط و لا تحسد و الممیزان (سورة الرحمٰنُ آیت ۹) اوروزن کوانسا ف سے تولواور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔وہ طرز حیات بتاریائے ا خلاق بتاریا ہے اور طرائق زندگی بھی بتاریا ہے اور

All those decencies, which are now being practiced in the West are simply a part of Islamic civilization, which passed from the East to the West.

تہذیبوں کا سطرح تباولہ ہوتا رہتا ہے جیے زبانوں کا تباولہ ہوتا رہتا ہے۔مغرب نے ہم ہے قریباً قریباً تمام اچھی اقد ار لے فی بیں۔

اب آپ اس وفت پاکتان میں دکھ لؤیورپ میں دکھ لؤ کہیں بھی دکھ لو۔ جمہوریت کاسب سے بڑا ہتھیار چونکہ اکثریت ہےا ور

..... Majority of the people is never Immoral. You must remember this......

البذا جمہوریت میں اکثریت فیصلہ سازہوتی ہے جیسے برطانیہ میں ایک ہاؤس آف لارڈ ز ہے جوما منہا دِتعلیم یا فتہ طبقہ ہاؤس ایک دارالعوام ہے جوان پراھوں یا عام لوگوں کے لیے ہے۔ اب دارالعوام نے ایک قانون ہم جنسیت تین مرتبہ ہاؤس آف لارڈ زکو چیش کیا۔ اصولاً تین مرتبہ ہائرین کی قانون کسی ترمیم ہے اٹکارٹیس کرسکتا 'لبذا ان کو قبول کرما پڑا لیمن جوجبلی اکثریت تھی با لا فراس نے عقل والی لارڈ شپ کوجسی متاثر کیا اور قانون بن گیا۔ اگر آپ دیکھیں قودنیا کے جتنے اظافی جرائم کو قبولیت کی سند دی گئی وہ جمہوری مما لک میں دی گئی۔ ان تمام اظافی جرائم کی اجازت ایک ند جب کے فز دیک یا مہذب معاشروں میں ہمیشہ ہے جرائم شخصے جاتے رہے ہیں۔ ایک جمہوری ملک بی ایسی اجازت دے سکتا ہے۔ کوئی بھی ند جب یا کا کاسیکل معاشروں میں ہمیشہ دے جرائم شخصے جاتے رہے ہیں۔ ایک جمہوری ملک بی ایسی اجازت دے سکتا ہے۔ کوئی بھی ند جب یا کاسیکل معاشروں میں ہمیشہ دے جرائم میں دیستا ہے۔ کوئی بھی ند جب یا

They would call it liberties.....

Last time when I was in U.S.A, I saw a big procession, which was almost comprising of all these people.

اوراس میں انہوں نے یمی مطالبہ کیا اوراس شام مجھے پنہ چاا کہ وہ مطالبہ بھی تنظیم کرلیا گیا کہ آدی کی آدی ہے شادی کی ا اجازت ہاور بیکدا سے جوڑوں کو کم از کم نیویا رک میں حقوق ملکیت بھی دیے جا کیں۔ جب میں امریکہ ہے والپس آرہا تھاتو میں سوچ رہاتھا کہ اس لیے اخلاقیات بھی بھی اللہ نے دنیا وی لوگوں کوئیس دی کیونکہ بیاپی مرضی ہے ان اخلاقی اقد ار کوشکیل دیتے میں انہیں خراب کرتے ہیں۔چونکہ اکثریت ہمیشہ جبلی اقد ارکے قریب ہوتی ہے اس لیے ہوسکتا ہے کہ اکثریت مل کے فیصلہ کرلے کہ چوری گھیک ہوگئے۔ اس میں اخلاقیات کا جو فیصلہ ہے وہ اکثریت کے پاس اسے مقل فہم وفراست کے پاس نہیں۔

ہم لوگ عبادات زیا دہ کرتے ہیں اور یورپ عبادات سے فارغ ہونے کے بعدر تی پذیر ہے اورشرق عبادات کے ساتھ زوال پذیر ہے۔ هَيْقَتُ بِمُنتَكُّرِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْه

اب ایک سوال کرنے والے نے تو بہت بھے کر سوال کیا کہ جس ملک بیں تین سوتیر ہاللہ کا نام لینے والے پیدا ہوئی تین ہزار مسلمان بیعت فیجر ہ ورضوان کے وقت موجود تھے۔ انہوں نے تو وقت کی دوہڑی انہائی طاقتو رساطنوں کا تختہ کردیا اور ہمارے خبار میں ہڑے ساطنوں کا سختہ کردیا اور ہمارے خبار میں ہڑے ساطنوں کے بیا کہ بیس لا کھزر زندا ن تو حید اور بیٹھے ہیں۔ اب است نے ساکہ پانچ لا کھ فر زندا ن تو حید اور بیٹھے ہیں۔ اب است سارے فرزندا ن تو حید جب جلسوں سے فارغ ہوتے ہیں تو پاکستان کے نصیب میں کوئی اور ذات شامل ہوجاتی ہے۔ است لوگ مل کے دعا کیں مانگ رہ جو تے ہیں اور دیکھا بیجا تا ہے کہ اس کے بعد کوئی ہڑا فاس تخت پر آگر بیٹھ جاتا ہے اور کوئی زیا دہ ہڑا تھم ملک کے ساتھ ہو جاتا ہے اور کوئی زیا دہ ہڑ کی ذات نصیب دشمناں نہیں تصیب دوستاں ہو جاتی ہے۔ فرا ہر ہے خدا اس پر فوش نیس۔ آپ خدا کو کیا الزام دے سکتے ہیں۔ آپ اللہ کی برشمتی بچھویا اللہ کی فوش قستی ۔ وہ دلوں کے حال جانا ہے۔

و اعلم ماتبدون و ما کنتم تکتمون (سورة البقر هٔ آیت ۴۳۷) اورتول و نعل میں ہم آ بنگی کے با وجود آ دی منافق ہوسکتا ہے۔ بال تول و نعل اور تکر جب بتیوں ایک جگہ ہوتے ہیں تو پھریتو تع کی جا سکتی ہے کہ بیآ دی مخلص ہے۔

As for as the progress of the West is concerned, they had not built any moral philosophy, no moral fabric is there, but they have definitely created a commercial morality.

مثال کے طور پر جب آپ امریکہ یا بورپ میں کسی بل سے گزرتے ہیں تو آپ اس کوسکہ دیے ہیں تو وہ کہتا ہے Thank اور تے ہیں تو اس کے طور پر جب آپ امریکہ یا بورپ میں کسی بھی دیے تو ساتھ ہی ہڑی انگریزی کا فی آپ کو سننے کو ماتی ہے۔ عملاً یہ انہوں نے کسی بھی معاشر سے کو تجارتی نقصان سے بچانے کے لیے جن سہولتوں کا تعین کیا ہے اس کو ہم فلا منی نہیں کہ سکتے ۔ اگر آپ مہذب ہوجا کس ۔ آپ کے ملک میں سہولتیں مہیا ہوں ۔ آپ کے ملک میں بھی طرز زندگی بہتر ہوجا کے تو آپ بھی خوشحال ہوجا کیں ۔ آپ کی جوفلاسٹی اُنجر سے ہوگی ۔ وہ کمرش نہیں ہوگ

نیچر ل اورا سلامک ہوگی۔اگرا یک کھر کوآگ گی ہوئی ہے تو ہرآ دی کوشش کرنا ہے کہ سب سے پہلے قیمتی چیز بچائے۔ میں ب و کیتا ہوں کہ آئ اسلام کے ہرگھر میں ایک ایسی آگ گئی ہوئی ہے کہ ہم اگر خدا کے تصوراور ترجیح کو بیاجا کمیں تو یہی سب ے بڑا کارِ ثواب ہے۔خدا نے قرآن میں ہر جگہ گناہ کو خسارہ کہا۔ ایک خسارے کا پہلو ہے'ایک نفع کا ۔ گناہ تمام تر خبارے میں آنا ہے۔ایک چز اللہ نے آپ کو بہتر مقاصد کے لیے دی ہےاوروہ چز آپ اچھےاورصا ف تقرے مقاصد کے لیے استعال کریں گےتو وہ دریایا نابت ہوگی' تسکین بخش بھی ہوگی اور وہ زندگی بھرآپ کا ساتھ بھی دےگی۔اگر آپ اس کوغیرمنطقی چز کے طور پر استعال کریں گے تو وہ جلدی ضائع ہو جائے گی۔فرض کیجے کہ انسان اورعورت میں ایک تولیدی قوت ہے جس کوآپ ایک جگہ جوڑتے ہیں' ایک ملا پ کاسلسلہ ہوتا سے اور اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں اوراس ے ہر کوئی راضی ہو جاتا ہے۔ کیکن اگر آپ اے غیر تا نونی طور پر استعال کرنا شروع کر دس تو اللہ اس کواس لیے خسار ہ کے گا کہا س کے پیچھے جوا خلاقی ضمیر ہے وہ آپ کواتنے کچو کے لگائے گا کہ نہ آپ کوچین لنے دے گااور نہا س قوت کے ز وال بذیر ہونے کا سب ہے گا۔تمام گنا وایک خسارہ ہیں جوآپ کے توازن کوخراب کرے گاا ورثواب ای طرح عملاً آپ کے فوائد میں ہے ہے۔اللہ کو آپ کے گنا ہ وثواب ہے کوئی غرض نہیں ہے۔شریعت اس لیے ہے کہ بہت سارے خسار ہے بہت تھوڑی سزا ہے زمین پر پورے ہوجا کیں۔اللہ کی خیا دیغرض انسان کی نیت اور خیال کی کمٹنٹ ہے ہے۔ اللہ بہ جا ہتا ہے کہ جوچز کسی نے دی ہے اس کاعوض اس نے قبول کرنا ہے۔اللہ نے اگرانیا ن کوکوئی خاص چیز دی ہے تو وہ عقل دی ہے فہم وفراست دی ہےا وراس کا مقصد یہ بتا دیا کہ تھے یہ عقل اس لیے دی ہے کہ تو غوروفکر کرنے کے بعد مجھے مانے اور پیچانے کے قابل ہو جائے۔اگر انسان اس میں ناکام ہو گیا تواس نے اپنی پیدائش تخلیق اور خدا کی تخلیق کے مقاصد پور نے بیں کیے۔

اگرآپ غورکریں قوم علوم ہوگا کہ گنا ہاکساب کا سب بنتا ہے۔ بعض او قات توبہ آپ کی آسودگی کا سب بنتی ہے کو نکہ حضرت آدم نے جو پہلا کام خدا کے حضور کیا'وہ خطائتی اور خدا وند کریم نے سب سے پہلا کام جوانیا ن کے حق میں کیا وہ قوبہ قبول کی۔ عبادات توبہت بعد میں آئی ہیں۔ اگرآپ غورکریں تو قافلہ انیان خطا ور توبہت شروع ہوا ہے۔ اِن کا آپس میں گہراتھاتی ہے۔ توبہ آپ کا خیارہ پورا کردیتی ہے۔ توبہا یک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علی شیخ نے فرمایا کہ جس نے توبہ کی وہاں کے پیٹ سے تا زہ جنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا توبہا کی چیز ہے جوا یک مرتبہت خرمایا کہ جس نے توبہ کی وہاں کے پیٹ سے تا زہ جنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا توبہا کی ایسی چیز ہے جوا یک مرتبہت حتی ہوجاتی ہے۔ حالا تکہ ایسائیس ہے۔ بعض او قات جبلت اتن مضبوط ہوتی ہے کہ وہ ایک توبہت پوری طرح اپنی حرکتوں سے بازئیس آئی۔ پھر جب تھوڑی دیریے تائم رہے گئی گھرآپ گنا ہ کریں گئی پھراس پر گنا ہ کی سرز نش آئے گئی گھرآپ توبہ کرو سے توبہ کرتا رہے تواس کی توبہ تھول کی جاتی رہے گئی اس کی ایک وجہ ہے کہ

Toba is not a fixation---man is variable unit.

آ دی ہروت ایک بدلتا ہوا یون ہے۔اس کا خلاق ایک وقت میں بہت اچھا' ایک وقت میں کم اچھا' ایک وقت میں سرے ہے ہوتا ہی نمیں ۔ایک دن میں انسان پراشنے مراحل آتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر مکتا ہی نمیں ۔آپ کی کوئی هيقت ُ نَشَكُر اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ

دوسری نماز پہلی جیسی نہیں ہوتی اور آپ کے مراحل آپ کے خیال آپ کی قکریں ہر جگہ آپ کو تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ پھر
اگرا نبی خطاکار یوں میں آپ کسی خطا کے مرتکب ہوجا کیں تو مسئلہ پنہیں کہ آپ تو ہہ کے بعد پھر تو یہ کیوں کریں گے یا
تو ہہ کے بعد تو ہر نے کا مقصد نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ جب بھی خطا ہو' خلوص دل ہے تو ہر کنی چا ہے۔ چا ہے آپ کوستر
مرتب تو ہر کرنی پڑے۔ جب جبلت کمز ورہوگی تو تو ہ خالب ہوجا کے گی اور انشاء اللہ تعالی ایک دن ضرور آگے گا کہ
حضر ہے انسان اپنی خطاکار یوں کی روش ہے انکار کرنے کے قابل ہوجا کے گا۔

وعا

سوال: دعا کی کیاا ہمیت ہے؟ جواب: میرالیافیال ہے کہ

دل ہے جو بات اکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نبیں طاقت پرواز گر رکھتی ہے

بندے اور خدا کے درمیان دعا انتہائی ذاتی تعلق رکھتی ہے۔ دعا ایک خصوصی تعلق ہے۔ بیا یک برآمدہ ہے۔ مجھے ایک بہت بڑے اور مشہور نجومی ہے بات چیت کا اتفاق ہوا تو میں ان سے کہدر ہاتھا کہ اللہ نے زمین وآسان میں کچھے برآمدے ضرور رکھے میں کہ

> دل کے آکیے میں ہے تعویر یار جب ذرا گردن جھکائی دکھے لی

تواس نے کہائیمں پروفیسرا سیر صیاں ۔ توجب اس نے سیر صیاں کہاتو میں بڑا چو گنا ہوا اور اس ہے کہا کہ میں علا لفظ استعال کر رہا ہوں ۔ اصل میں قرآن کی ذرا سیخا ندازے علا کر رہا ہوں ۔ اصل میں قرآن کی ذرا سیخا ندازے علا تشریح کر رہا تھا اور اس نے سائنسی طور پر چیج تشریح کرکے بتایا کہ اس کا نتاہ میں کچھ سیر صیاں ہیں اور ان سیر صیوں کے ذریعے آپ بڑی آسانی سے بیا اور کوئی بھی شخص ایک ذریعے آپ بڑی آسانی سے بیا اور کوئی بھی شخص ایک خاص فریکوئی بی بیا ہوں کے سائن میں بدل سیح بیں اور کوئی بھی شخص ایک خاص فریکوئی بی بیا ہو ہے دریا ہوں میں بیابتا ہے۔ وُ عال می اس فاصلی وہی سیر بھی ہے۔ وُ عالمی میر بھی ہے جو تمام فاصلوں کو شتم کر دیتی ہے۔

ای لیے جب دعائے بارے میں اللہ کے رسول عظیفے سے پوچھا گیا کہ اتنی ساری دعاؤں کے باوجود کیوں دعا کیں جو تیں؟ توفر ملا ہے مت کہو۔ ان رہی لسسمیع اللہ عآء (۱۳ (ابراہیم) ۳۹۱) بلا ہے ہہ میرا رب وُ عاسنتا ہے۔ اللہ اس لیے جواب نہیں دیتا کیونکہ اللہ کرز دیک وژن اور تعلیم آپ کے پورے احاطہ زندگی کو لیے بیشی ہے۔ اس کو میہ حلوم ہے کہ اگر میں اس کو میرون ملک میں داخلہ دے دول جیسے اس کے ماں باپ چا ہے ہیں اور سے میرون ملک چلا جا گا ور سے وہاں تعلیم یافتہ ہوتو یہ بھی گر نہیں ملے گا۔ اس کو میا چھی طرح علم ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے دین سے جائے گا گر

هيقت ُ نَشَكُر اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ

کو باہر داخلہ میں ملتا کیونکہ خدا کہتا ہے کہ مجھے بیٹم ہے کہ اگر یہ باہر چااگیا تو پھر بیٹہارے کام کائیں رہے گا۔ اگرتم اس کے لیے نیکی کی دعا کیں مانگ رہے ہوتو پھر نیک ٹیس رہے گا۔ پھر بیاس طرح گوسفندان قدیم میں سے ایک گوسفند ہوگا۔ اس کی طرح کا آدمی ہوگا۔ اس کا حشر بھی وہی ہوگا اور کم از کم بیدعا نہیں ہے جوتم اس کے لیے کر رہے ہوئا بید دُعا ہے۔ اس لیے بعض اوقا ہے ہمیں فاطفہ می ہوجاتی ہے کہ دعا قبول ٹیس ہوتی ۔ اس کا براسا دہ ساتا نون ہے وھو کر ہاکہ وعسیٰ ان تحریف اور اسکا واقت ہمیں اوقا ہے ہمیں فاطفہ واللہ یعلم والنسم لکھ وعسیٰ ان تحریف اللہ یعلم والنسم لا تعلمون (۲ (البقرہ) اور بیکن ممکن ہے کہم کس چیز کونا گوار بچھوا وروہ تمہارے حق میں بہتر ہوا ور بیکہم کس چیز کونا گوار بچھوا وروہ تمہارے حق میں بہتر ہوا ور بیکہم کس چیز کونا گوار بھوا وروہ تمہارے حق میں بہتر ہوا ور بیکہم کس

## قرآن کے تلفظ کی ا دائیگی

سوال: آیت کے تلفظ کیا وائیگی کے بارے میں کیا تھم ہے؟ کئی دفعہ ہم قرآنی آیات گفتگو کے انداز میں پڑھ جاتے ہیں'کیا بیدرست ہے؟

جواب: اگر آپ اس کی اوائی میں 'بعض اوقات روانی میں' بعض اوقات روانی میں' بعض اوقات روانی میں' بعض اوقات یا دواشت کی طلطی کی وجہ ہے' بعض اوقات ذہنی حکن کی وجہ ہے ہوسکتا ہے کہ آپ کسی قرآنی آیت کو علا پڑھ دیں گراللہ آپ کی نیت جانتا ہے اور آپ کواس کی پریشانی نہیں ہوتی ۔ جان بوجھ کر علط آیت پڑھے والا بقینا گنہگار ہے۔

## بإ كتتان اوراسلام

سوال: مسلمانوں کے زوال اور ہندولی کے زمانے میں تمام مسلمان تحمرانوں میں سے صرف ایک مسلمان اللہ رمہاتیر محمد جس طرح بیانات و سے رہب ہیں کیا آنے والے وقتوں میں مہاتیر محمد کوئی اہم کروا را واکر سکتے ہیں؟ (اس وقت مہاتیر منصب اقتد ادر نہیں ہیں )۔

جواب: مہاتیر محد کالچہ کم از کم مسلمانوں کا سا ہے خالا نکہ اس کے پاس وہ آلات بھی نہیں ہیں گریں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلام کی بنیا داس کی اساس پاکستان پر ہے۔ دنیا ہیں دوملک ہیں جواللہ کے لیے ہے یا دین کے لیے ہے ۔ ایک اسرائیل اورائیک پاکستان ۔ دونوں ہیں ایک ہڑا فرق بیر ہا ہے کہ اسرائیل اپنے وجود ہیں آنے کے بعدا ب تک اپنے وجود کو متحکم کرنے ہیں لگار ہااور پاکستان کے ساتھ بیہ بشتی ہوئی کہ پاکستان اپنے وجود کو متحکم کرنے ہیں لگار ہااور پاکستان کے ساتھ بیہ بشتی ہوئی کہ پاکستان بنے کو رابعد ہی پاکستان کے جملہ بھر ان اس کی بنیا دکو غیر متحکم کرنے ہیں گار ہے گرا یک ہڑا فرق بیرہ گیا کہ اسرائیل متحکم ہونے کے با وجودا پنے مراتب ہیں برابر چلتے گئے ۔ اگرا دھر وہ ایٹی پاور ہے محکم ہونے کے با وجودا ہے مراتب ہیں برابر چلتے گئے ۔ اگرا دھر وہ ایٹی پاور ہے۔ جملہ محروفر یب جو ہمارے محکم انوں میں جاری ہا ور تیام محر وفر یب جو ہمارے محمر انوں میں جاری ہے اور تمام محر وفر یب جو ہمارے محمر انوں میں جاری ہے دورہ کی ایمان ہے۔ میں اورا کہ مجمد مرسول اللہ علی تھے گئے ہے بار کرما اور بھی ایمان ہے۔

هيقت ُ نَشَكُر اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

### مسلمانوں کے زوال کی وجوہات

سوال: مسلمانوں کے زوال کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم نے اسلام کے قوم پری کے تصور کو بھلادیا ہے اور مغربی قوم پری کے تصور کو بھلادیا ہے اور مغربی قوم پری کواپنالیا ہے جو کہ علاقے کو بڑھاتا ہے۔ ہم نے نبی کریم علاقے کے خطبہ جمتنا لوداع کوفر اموش کر دیا جہاں انہوں نے فر مایا کہ مربی کو بھی تھی ہے۔ کہا یہ نظر بہیا کہتا ہے بھی نفی ہے؟ نظر بہیا کہتا تھی تھی ہے؟

اب فرض کرو کہ ویہات میں بیچاری خواتین کومزدوری کرما پر ٹی ہے اس لیے انہیں پائینچ اٹھا کے چلنے کی عادت ہوتی ہے۔ ان کے پاس اسنے طور طریقے تو نہیں ہوتے۔ فرض کروا گرایک خاتون امیر ہوجائے تو وہ عادتا کیچڑ دکھے کرا ہے بی پائینچ اٹھا کے گی جہنے ادھر مشک زمین پر اٹھاتی تھی ۔ تو یہ جونو دوفتیہ پن ہوتا ہے بیمر بوں بیچاروں میں بھی آیا اور ہمارے اندر بھی موجود ہاور میرا خیال ہے کہ کوئی بندہ بھی اتنامصلحت پنداورا تناملی ظرف نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے مشکر میں کوئی بڑی اہمتی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ احمتی نہ ہوتو ہروہ جزیجوا ہے دائر گیا دھاری میں کوئی بڑی کا کریڈ ہو وہ اپنی طرف لیتا ہے۔ زندگی ادھاری جزیز جوا ہے ضدا کے نظر ف لیتا ہے۔ زندگی ادھاری مال واسباب ادھار کے درق ادھار کا نہو کا جو درکریڈٹ لیتا دیکھؤوہ ضرور بیوتو ف ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ مربوں نے تو جماتوں کی انتہا کی ہے۔ ماشاء اللہ عربوں نے تو جماتوں کی انتہا کی ہے۔

هيقت ُ مُنتَكُّر عَلَيْهِ عَل

#### خدا ہےمحبت یا ڈ ر

سوال: میں خدا ہے مجت کرتا ہوں اور بھین ہے جھے بیتایا جاتا ہے کہ خداا یک ایسا سخت گیر ہے جو ذرا ذرا ک بات پنفا ہو جاتا ہے جس کی فرشتوں کی ایک فوج ہے جوانسان ذرا ساگنا ہ کرتا ہے اس کو بیفوج ڈیڈ سے اربا شروع کر دیتی ہے۔ آپ بیتا کیں کہ خدا محبت کرنے والا ہے اے ڈرانے والا؟

جواب: اصل میں مصیبت ہے ہے کہ ہرآ دی ضدائی وات کا گمان اپنی طرح کر لیتا ہے تو مولوی عبدالغفور نے بھی یہی سمجھا کہ ضدامیر ی طرح کا ہوگا گرضدااس کی طرح کا ہے نہیں ۔ ضدابات بسم الله الرحمٰن الرحیم ہے شروع کرتا ہے۔
ایک شخص فوت ہوگیا ڈرتے ڈرتے ڈرتے جب ضدا کے صفور پہنچا تو اللہ نے کہا میں نے تو تیجے ڈرنے آیا ہے قوار ھر بھی ڈرتا رہ ۔ تو اس کوسکون وفر حت نصیب نہیں ہوئی مختصراً میں مجتما ہوں کہ ضدا کو صرف مجت مزیز ہے کہ فا ذکوروا اللہ کا ذکور کے جہ ابآء کم او اشد ذکورا (۲ (البقرہ): ۲۰۰۰) ایسے مجھے یا دکروجیے اپنی ملکیتوں کو کرتے ہو۔ ذرا نیا دہ کروتا کہ مجھے یا حساس ہو کہتم ہر چیز ہے ہو تھر کمجھے بیار کرتے ہو۔ تو ضدا کی کتاب میں عذاب میں عذاب صرف اس کو ہے جواس کو صاحب مجت نہیں ما نتا ۔ کا فرکو ہے مشرک کو ہے مگر مسلمان کو نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے استف سارے رہے کہا ہوئے ہیں ۔ اللہ کے انس کے بیار کے حالے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے کہا ہوئے ہیں ۔ اللہ کے انس کے بیار کے حالے حالے کا خرا کے ۔

ایک حدیث ابوسعید خدری نے نقل کی ہاور وہ ایسی حدیث ہے جس کوئ کر انسان کے قلب کے تمام دروازے فوقی سے کھل جاتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبدل سے لا الله الا الله محمد رسول الله کہا اس پر اللہ نے باردوزخ حرام کردی۔

حقيقت بِمُنتظَرِ

# اسلام أتح اوركل

سوالات وجوابات . ⇔ کوشش کیوں؟ ہے۔ جنت یا دوزخ ﴿ حضور علی ہے محبت کا ظہار ﴿ حضور علی کی محبت صرف آپ حنور علیہ کی محبت صرف آپ کے چرے سے بی نہیں سائنس كى رُوسے مسلمانوں كازوال 🖈 خلوص اوراخلاص 🖈 غیرمسلم بچکا حیاب الم كواسط جين تك وسوسها ورالبهام ثلاح پانے والافرقہ
 کمپیوٹرائز ڈنسل
 شعور کی مرکانعین 🖈 جذبات کی مخالفت 🖈 اسلام میں تفریح کا تصور الله كے ولی جوعراق میں دفن ہیں \* يَنْجُر 27مار 3003 ويرينا مثل فيعل آبا وشي موار

حقيقت بُنتَكَر عقيقت عُرِبِينَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَي

هيقت ُ بنتظُر منتقر المالة

# اسلام'آج اوركل

خواتین وحضرات! میں آپ کابہت شکرگز ارہوں۔ان حضرات محترم کا بھی جنہوں نے اس تقریب سعید کا افتتاح کیااور مجھے کچھ پرانے دوستوں سے ملا تات کاشر ف بخشا۔ یہ پرانے دوست بڑی خطرنا ک شے ہوتے ہیں۔ ذوق فرما گئے ہیں:

> اے ذوق کسی ہدم دیرینہ کالمنا بہتر سے ملاقات سیجا و خضر ہے

آپ دیکھیے کہ سیجا کے قریب آنے کا وقت ہا ورہمیں دوستوں کونیر با دکہنا پڑے گا۔ آن کا موضوع شاید کسی مخصوص ترکیب کا حامل نہیں۔ پروردگار عالم اس دنیا کے بننے سے پہاس ہزارسال پہلے مقصوداً زل لکھ کے نقر پرزندگی لکھ کے لوپ مخفوظ میں مخفوظ کر دیا اورعلم ختم ہوا۔ معلمین ختم ہوئے۔ کتاب ختم ہوئی رسالت ختم ہوئی رسالت ختم ہوئی۔ اگر آپ غور کیجیے تو یہ بڑا تجیب سامر حلہ ہے۔ یہ کیا ہوا کہ ند ہب تواپی بساط لیسٹ چکا ہا ورانسان اور بھی ریگوار حیات کے در رہا ہے۔ پندرہ سویرس پہلے اللہ نے جو پھے کہا تھا 'کہ دیا۔ اُس کی تعلیمات ختم ہو چکی ہیں۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب نیس ہے محدرسول اللہ علیک گئے بعد کوئی کتاب نوب کر کہورہ واتا ہے کہ کوئی کتاب نیس ہے محدرسول اللہ علیک کے بعد کوئی نین سے اگر آپ خور کیجے توایک انسان یہ سوچ پر مجبورہ واتا ہے کہ آخر یہ کستم کا سبب علم ہے۔ یہ جوئی کے فاصلے ہیں۔ یہ سدیاں جو ہمارے اور قرآن کے درمیان حاکل ہیں ذما نہ جواتا تا آگر یہ ھگیا ہے ذما نہ جوستا روں پر کمندیں ڈال رہا ہے۔ زما نہ جوسور ی کی شعاعوں کوگر فتار کر رہا ہے۔ زما نہ جونو وحکمت آگر اسب ڈھونڈ رہا ہے۔ زما نہ جواتی کے القاب دے رہا ہے ذمانہ جوئیں اور بلیز بن چکا ہے۔ آخر انتا کے باستفادہ کرے گا اور پندرہ سوسال پہلے گزر ہو ہو کے استفادہ کرے گا اور پندرہ سوسال پہلے والی کتاب سے کیا استفادہ کرے گا اور پندرہ سوسال پہلے گزر ہو ہو استفادہ کرے گا اور پندرہ سوسال پہلے گزر ہو ہو استادے کیا استفادہ کرے گا اور پندرہ سوسال پہلے گزر ہو ہو استفادہ کرے گا اور پندرہ سوسال پہلے گزر ہو ہو استفادہ کرے گا اور پندرہ سوسال پہلے گزر ہو گا۔

ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جو بیقینی کا ہرانیا ن میں آتا ہے۔ وہ وقت ہے جو ہمارے اور قرآن کے درمیان گزرا ہے۔ وہ زمانہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ وہ معاشرہ جس میں قرآن اترا۔ وہ تہذیب جس میں قرآن اترا اس کا اور اس تہذیب کا کتنا بڑا فرق ہے۔ کیا کوئی ایسا سب نظر آتا ہے کیا کوئی ایسی وجذظر آتی ہے کہ آت سے پندرہ سورس پہلے ک کوئی کتاب اب بھی لاگوہو۔ آت سے پندرہ سورس پہلے کا کوئی کچر تہذیب کا کوئی انداز اب ہمارے اندر سلامت ہو۔ اب هيقت ُ نَشَكُر عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل

ہم ان کوا ساطیرالا و لین کتے ہیں۔ اب آٹا روبا قیات کتے ہیں۔ اب ہم انہیں اپنی زندگی کا خاصہ نہیں بنا تے۔ہم اپنی زندگی میں ان کے ام کتاب علم پر مرتم ضرور ہیں گر زندگی میں ان علوم کو وظل تو نہیں ویتے۔ اب بطلبوس ہما را تھیم تو نہیں ہے اگر چہان کے ام کتاب علم پر مرتم ضرور ہیں گر اب سقراط تو ہماری رہنمائی نہیں کرتے اس زمانے کے علوم تو ہماری رہنمائی نہیں کرتے اس زمانے کے علوم جو ہیں کے تقلمند حضرات جو ہیں اس زمانے کا ماہم خموم جو ہے اس زمانے کا سائنسدان جو ہے اس زمانے کے ماہر ین علوم جو ہیں وہ تو اب ہی میں اس زمانے کے ماہر میں علوم جو ہیں وہ تو اب ہی میں اس نم کرنے ہیں کرتے۔ ہم نے اُن میں جو تاب اُن کے مام ضرور سلامت ہیں۔ ہم اپنے سلسار تعلیم کو منقطع نہیں کرتے۔ ہم نے اُن ہر رگوا ہوا ہے کہ ربگوا ہوا ہے کہ میں جو مختلف منازل کے دفتان ہیں 'و و خمایا ل رہیں۔

گرخوا تین وحضرات! پہکیا کتاب ہے جوآج بھی زندگی کے ہر لمجے میں ہر سال میں بھاری ابتداء میں بھاری ا نتبامیں' ہمارے کلچر میں'ا خلاق میں غرضیکہ ہر چیز میں وطل ویتی ہے۔ تو کیاا نسان اس متم کی مداخلت ہر واشت کرے گا' آج کا نبان ۔ کیا آج ہم قرآن کیا فادیت کوائی طرح کتلیم کریں گئے جیسے آج سے بندرہ سویری پہلے کرتے تھے۔ یہ سوال آج کے انسان کا ہے۔ یہ سوال ہر اُس انسان کا ہے جو تہذیب حاضر ہ کامتعلّم ہے کہ انسان آج بھی جب پیوا ہوتا ہوار جب مرتا ہے واس کی پوری زندگی انبی ابتدائی قوانین حیات ہے گزرتی ہے انبی غموں سے انبی تراکیب سے گزرتی ہے انبی انسانی اشراقی رویوں ہے گزرتی ہے۔ای کی اور بیشی کے بحران ہے ہرانسان گزرتا ہے۔ای اخلاقی چیقاش ہے گز رہا ہے۔ای طرح اُس کے ذہن میں ذہنی تصاوم ہیں جوآج ہے بندرہ سویریں بہلے کےانیان کے ذہن میں جنم لیتے تھے۔انیان نے فلک ہوس مارتیں تغییر کرویں۔انیان نے سیوائیٹ طیارے بنالیے۔انیان نے بجلی ہے حلنے والی خود کا رسٹر صیاب بنالیں'انیان نے جدیدیز بن مشینوں کے اس شور وغوغا میں اپنے آپ کومعتبر اور متکبر جایا' مگرآج تک کوئی انسان اییانہیں جس نے اپنی بنیا دی اخلاقیات کوتبریل کیا ہو'جس نے اپنے بنیا دی' اخلاقی رویوں کوتبدیل کیا ہو۔ بیتمام مروج انبان ' بیتمام ترتی' بیتمام قد رومنزلت جوانبان نے آئ تک حاصل کی ہے اس کے باوجودوہ آئ کا بھی و بی جبلی انسان ہے جو پندرہ سورس پہلے تھا اور جو پیغام اُس کی داخلی زندگی کواستوار کرنے کے لیے آئے ہے پندرہ سورس سلے دیا گیا'وہی پیغام انبان کے لیےمعتبر اورمشند ہے۔اگر عادوثمودایک بدکاری کی وحدے بتاہ کیے گئے تو آج بھی حدیدترین مما لک کےانسان میں وہی افعال ُرویذ پر ہیں اگر کسی خرانی کی وجہے کم تولنے کی وجہے قوم شعیب کو بربا د کیا گیا تو آج بھی انیان ای تتم کے مکر وفریب اور رہا کاری کا شکارے جیے اُس وقت تھا۔ نیان کی بنیا دی تر کیپ اُس کی جبلی رکید اوراس کے مروفرید اورریا کاری کی تحقیات میں بدلی۔انسان آئ جمی ای بدایت کامتااثی ہے جیے آئ ہے یندرہ سویرس پہلے کے انسان تھے۔اگر آپ اُس دورِ جہالت اور آج کے دورِ جہالت کا مطالعہ کریں توایک عجیب سانبیا دی فرق جوہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اُس وقت کے ابتدائی معاشرے میں انسانی معاشرے میں پچھے خصائص ایسے موجود تھے جن کی وجہ ہے اللہ نے اُن کو چنا 'اُن کو ہزرگ و ہرتر کیا 'اُن کواسحاب رسول ﷺ کا مقام دیا مجدرسول اللہ ﷺ کواُن میں پیدا کیاا وراُن کوسارے زمانے ہے معز زکیااورآ نے کے اس معاشرے میں جبکہا یک اربے مسلمان موجود ہیں اللہ کوایک انسابندہ نظرنہیں آ رہاجس کی خاطر وہ زمانے کویدل دے۔جس کی خاطر وہ زمین وآسان کویدل دے جس کی خاطر وہ

هيقت ُ نَظُرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَ

ا سلام کوقوت وعظمت دے۔جس کی خاطر اُس کا قبر وغضب اعدائے اسلام پر گرئے جس کی خاطر محبت اورا نس کی وہ فضا قائم ہو جوآج ہے بندر ہ سویرس پہلے قائم تھی۔

خوا تین وحضرات ! جالیس کی دبائی میں مَیں پیدا ہوا' ساٹھ کی دبائی میں گورنمنٹ کالج لا ہور میں داخل ہوا۔ علوم شرقیۂ علوم مغریبہ دونوں پراھے۔میرا خیال تھا کہ علم تسکین پیدا کرنا ہے۔ میں بے چین تھا' یے قرار تھا'میرا خیال تھا کے علم تسکین پروآ کرنا نے علم امن دیتا ہے شابھی کہی تھا 'یا حابھی کہی تھا کہ جُوں جُوں علم پڑھتا ہے تسکین پڑھتی نے سکون ہڑھتا ہے۔ایک بائندا راعتدال نصیب ہوتا ہے' مگرا بیا ہوانہیں۔ نبوں جوں علم ہڑھتا گیا اضطراب و بحران ہڑھتا گیا۔ فقائص ذات بڑھتے گئے۔ خیال کے حادثات بڑھتے گئے 'وہ ذہن جو کم علمی رمضمئن تھا' کم از کم اندھے ایمان کی جہالت پر مطمئن تھا۔ جب اے تشکیک کی روشنی کی اور آ فاق علم واضح ہوئے تو پھر پیاور بے چین اور مضطرب ہونا گیا اور تبھی تبسی میں بکار کے کہتا تھا پروردگاراعلم کہاں ہے۔ یہوہ زمانہ تھا جس میں قوم پرین' تھیک انفرادیت پیندی اور وجودیت ہزار باایے چھوٹے چھوٹے فلفول کے تازہ تازہ رخ بن رہے تھے جوتمام کے تمام انسان کے وجود کو اُس کی رُوح کوہرتری بخش رے تھے اورتمام کےتمام آ فافیت ےاندر آتے ہوئے انسان کی وجودیت پر زور دے رہے تھے اور خیال کیا جار ہاتھا کہ وہ تمام تضوراتی فلیفے جوان عظیم ہونا نی فلیفیوں ہے چل کر دورِ حاضر تک پہنچے تھے وہ مشینوں کی تیز رفتاری میں ان کے پہیوں کے چلتے ہوئے چکروں میں ۔وہ تمام کے تمام فلیفے انسان کی مادیت پر مرتکز ہورے تھے اور کہاں کمپوززم' تشکیک وجودیت اور منطقی اثباتیت (Logical Positivism) اور کیا کیا ایبافلیفیرندآ رہاتھا جس کی زو برا وراست تصور خدار برار رہی تھی ۔خواتین وحضرات ابرای واضح سی بات تھی ایک ایسے عصر میں وجودیا نے سے ایک ایسے کل میں کہ جس میں تمام کا تمام فلیف تمام کے تمام خیالات تمام کے تمام زیجانات جو ہیں خدا کے وجود کوسراب اور مخیل ٹا بت کررہے ہوں۔اس کے بعد آپ کے پاس بیت ہی نہیں رہ جاتا کہ آپ سے ای قدیم تصور پر جاہلوں کی طرح اپنی تو جیمر تکزر کھیںا ورا س تصورے بٹنے کی کوشش نہ کریں۔اس وقت جتنے بھی علم کےطریقے آ رہے بتنے بھی وینی طریقے آ رہے بیخے اتفاق ویکھیے ان میں کوئی طریقہ بھی اندرونی نیکوں کا نہیں تھا۔ سارے کے سارے ایک Dogmatic Practical Move پر جارے تھے۔ایے لگنا تھا کہ اسلام صرف ایک سٹم نے کمیوزم کے خلاف اسلام صرف ایک نظام ہے اس میں کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہیں ہے جوتمام نظاموں ہے اسے اعلیٰ تر اور برتر مقام عطا کرے۔اصولاً بیھی ا یک ایبا بی سٹم ہے جیسے کمیوزم ہے' جیسے سوشلزم ہے' جیسے جمہوریت ہے۔ایک ایبانسٹم ہے جے آپ آ مریت کہ سکتے ہو۔تو پیلاسوال ذہن میں اٹھتا تھا کہ اگر خدا کے نظام میں اورانسان کے نظام میں اداروں کا بی فرق ہے تو پھر خدا کو آئی مصيبت كيارا ي تحى كراسلام كوان الدين عند الله الاسلام (سورة آل عران آيت ١٩) كبتا - اتني كيا مصيبت را كي تحى الله کو کیوں ندأس نے نظام بنا ناانسان پرچیوڑ ویا۔ اُس نے عقل تو دی تھی میوں ند بخشا کہ نظام آپ خو داستوار کرو۔ کیاضرورت تھی نظام اوقات نماز دینے کی ۔ کیاضرورت تھی زکو ۃ دینے کی کیاضرورت تھی صدقات کی کیاضرورت تھی سودے منع کرنے کی ۔ بدایت کرنے کی کیا ضرور یے تھی ہمسائے کے حقوق کی تگہداشت کرنے کی ۔ کیا ضرور یے تھی آپ کوجنسی رویددیتا' مالیاتی رویه دیتا' اخلاقی رویه دیتا اور بات چیت کے فرائض آپ کو بتا تا' اٹھنے بیٹھنے کے طریقے آپ کو

حقيقت ُ نَشَعُر اللَّهِ عَلَيْهِ مِن عَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن عَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

سے معمولی سا وقفہ ہے۔ زندگی ایک سنر کا وقفہ ہے۔ صرف ندہب ہمیں بتارہا تھا کہ مستقو و معناع الیٰ حین (۴ البقر ۱۳۲۶) بہت معمولی بیخ تھوڑی ہے۔ اس پر گما ن حقیقت ندکر بیٹھنا۔ اس سراب کو پائی ندہجھ بیٹھنا۔ بیٹھوڑاسا موسے جھوڑاسا فائدہ و تواس تمام برگوان میں جب انسان کو جوبڑا سوچے والا ہے اپنی زندگی کے امعلوم فررکی شناسائی ہوتی اوراس برگران ہے واسطہ پڑا تورب کعبہ کی مسم خدا کے سواکوئی بیا میرٹییں دیتا کہ ہما س زندگی کے بعد بھی ایک طویل ترین زندگی کے جو تی اسلامی ہوتی اوراس برگران ہے واسطہ پڑا تورب کعبہ کی مسم خدا کے سواکوئی بیا میرٹییں دیتا کہ ہما س زندگی کے بعد بھی ایک طویل ترین زندگی کے بعد بھی ایک طویل ترین زندگی کے حق وار چیں میں مرب اور صرف اللہ آپ کو بیا مید دیتا ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی زندگی سے اس زندگی میں آئر میں رخم بول آئر میں آئر میں رخم ہوں اس دیتا میں تھوڑا کرم کرتا ہوں اللہ کہتا ہے کہ بیکس سوج بھی نہی تو تو اسلامی اس زندگی میں آئر ہیں آئر بال بول اورانسان ہوتا کرتم ہوں اس دیتا میں قور کہتی میں آئر ہمیں آئر انگن منظور ندہوتی تو دنیا میں تاکہ انسان ایک بی است واحد تمام کی الماس امت واحد تمام کی ان الماس امت واحد تمام کی ان الماس امت واحد تمام کی ان الماس امت و احد تمام کی ان الماس امت واحد تمام کی تا ہوتا اورانسان ہوتا کوئی بیار کوئی میں وار بی اندگی تھوٹا تا ویا تمان کوئی تا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتی تا میں بیا کہتی انہ تا تو تو بھی اپنی اندل کی واضی اور انسان کے بیا گھوٹی تا نون کی میں بول دیا جو تو اس میں دیل کی استور کی کوئی میں بیال دیا ہوتا دیا کہتا کوئی خدا کوئی خدا کوئی میں اس کی گوئی میں بدل دیا ۔ جوخدا کے واحد تھا

ہندوؤں میں ایک اللہ اندراکی صورت میں آیا ۔ انہوں نے آتے بی اس پیچارے کی دوشا دیاں کروادیں۔ متھر ااورویہ ما یعنی دونسوانی خدا پیدا کردیے۔ یعنی انبا نوں نے ہر حال میں اپنے گنا ہی کو جیہہ کے لیے خدا پیدا کیئے گنا ہوں کی تو جیہ کے لیے انہوں کی بیاری میں پڑے اور دوسری کے لیے انہوں نے خدا تخلیق کیے۔ جب اُن سے ایک کر پشن سنجا کی نہ گئی جب وہ ایک سم کی بدکاری میں پڑے اور دوسری مسم کی بدکاری میں پڑے کو گئی راہ ندرین کیونکہ ایک خدا کی اخلاقیات سے بعناوت کرتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ بیغدا تو اس میم کاخدا ہے کہ بیکھی ہی اس غیرا خلاقیات کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے فوراً کسی کام کثرت شراب لگادی کسی کے ساتھ انہوں نے اور بڑے غیر معقول رویے لگا دیے۔ قوم عادوشود نے اپنے کاریا موں کے لیے چندخد اتخلیق کرلیے اور صوبالیوں نے اعارت کے کاریا موں کے لیے چندخد اتخلیق کرلیے اور صوبالیوں نے اعارت کے کاریا موں کے لیے چندخد اتخلیق کرلیے این اپنی فرا ہوں کو تحفظ دینے کے لیے اپنے اپنے خدا تخلیق کرلیے ۔ گر

But the natural stream of religion was there.

ا یک صاف ُتھرارستہ' جستہ جستہ' قطرہ قطرہ یہ حوادث بھی زمانے کی صراحی ہے ٹیک رہے تھے۔ بھی اورلین' جمعی ابراہیم' تبهي موى " أقراس سليلي تان يبال تُوثى كه اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا (٥ (المائده) ٣٠) كربم ني آئ تتمباراوين مكمل كرويا نعت تمام كروي وين يوراكيا \_رسالت يناه آ گئے ۔بس اب اس کے بعد تمہیں درس نہیں ویا جائے گا۔ اب جو کچھ بھی طر زِحیات ہم نے تمہیں وینا تھا' وے ویا ہے۔ اے عقل وشعور بھی مل گیا ہے۔ زمانوں ہے گزرتی انسانی سوسائٹی اے اس قابل ہوگئ تھی کہ اپنا نفع وفقصان مجھ سکتی۔ اب وہ ا ہے آ بوا تناعظمند جستی تھی کہنے وشر میں تفریق کر مکتی اس لیے اس کتاب کے بعداس پنیمبر عظیفہ کے بعد مزید کوئی ایسی گنجائش نہیں رہی تھی اورانیا ن نے بہٹا ہت کیا کہ خداٹھیک کہ پر مائے انیا ن نے بہٹا ہت کیا کہان پندرہ سوسالوں میں ہم نے انسان کے ذہن کواتنی تیزی ہے ترقی کرتے ہوئے دیکھا۔اتنی تیزی ہے آ گے ہڑھتے ہوئے دیکھا۔ان معاشروں کو ا تناتر تی یا فتہ ہوتے ہوئے دیکھا کہ آئ میافاصلہ بہت بڑا فاصلہ لگتا ہے۔ وہ فاصلہ جو پہلے صدیوں میں ٹر ہونا تھا اب سال کے سال تنی تیزی ہے ٹر ہونے نگا کہ آج کے دن جب ہم پندرہ سوسال پیچیے و کیھتے ہیں تو ہمیں بھا کُل کے اس اُ نیار میں جواب ہم زگار ہے ہیں اور ڈیٹا کے اس انبار میں جواب موجود ہے' جب پچھلے زمانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہانیان نے اپنے سفر کانجھی آغاز بی نہیں کیا ۔خواتین وحضرات! بیاتنی جلدی کی ترقی جو ہے بیانیا نی تکبرات كاباعث بني - آج كافات جو بوه و پنگيز خان اورائيانيس بائيلا ور چنگيز خان يا امير تيور برلاس يا عملر - انهول في تبھی بھی ندہبی سوالات نہیں اٹھائے تھے۔ حتی کہ چنگیز خان جیسا بھی تھا ظالم تھا، قمل کرنے والا تھا، مگراپی مہم سے پہلے پیاڑ کی چوٹی پر جا کرایئے آبا وَاحداد کی ارواج ہے اجازت طلب کرتا حتیٰ کہ جو بدترین آ مربھی اس تختہ زمین برگز رے و بھی کسی نہ کسی حقیقت پریقین رکھتے تھے گھرا نہیں ۔ آج کا آ مرصر ف سیلز بیٹ پریقین رکھتا ہے ۔ آج کا آ مرضج وشام اگر آپ ٹیلی ویژن د کھے رہے ہیں تو Precise laser-guided missiles پرا متبارر کھتا ہے۔ آٹ کا آ مران تمام اشیاء پر جوخوداً س نے بنائی میں اور جواً س کے اسباب میں اُ س کی اشیاء میں ان پرا متبار رکھتا ہے۔ اور وہا پنی ایجا دات پر یا زاں ہے۔ ظاہر ہےخوا تین وحضرات!ا بچھوڑا ساآ بغورکر ساتواگر اُس کاغروراً س کےا ٹی ہی تخلیق کر د واساتے تل هَيْقَتُ مِنْتُكُم عُلِينَا لِمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْتُكُم عَلَيْنَا لِمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْنَا الم

وغارت پر جاتو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ اگر ممیں نے بی اس دنیا کو بنا نا اور تباہ کرنا ہے اور مُمیں صبح ہوتا م بجائے کسی اور چنز کی آخریف کر رہا ہوں آو خاہر ہے چیز کی آخریف کر رہا ہوں آو خاہر ہے کہ میں کسی اور کوخد انہیں مانتا ممیں اپنے آپ کوخد امانتا ہوں ۔ بےشک آخ کا انسان خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرے لیکن اگر آپ حقیقت کو پڑھنے والے ہوں تو آخ کا انسان دعویٰ کرے نہ کرئے اپنے آپ کوخد اسمجھتا ہے۔ بیا یک ایسا بنیا دی فرق ہجو پہلے زمانوں میں نہتر کہ تھا۔ آخ تک میں نے ایسا کوئی شخص دنیا میں دیکھائیں جس نے داکوس ہے۔ مانا نہ ہو۔ خدا کوسرے مانا نہ ہو۔

There were no agnostics. There were no disbelivers in God.

خدا کے خلاف یہ جتنا فلیفہ آیا 'خدا کے خلاف نہیں تھا 'سادہ ی بات ٹیڑے ہے بڑے فلاسفر نے خدا کا اٹکارٹیل کیا مصرف پرکہا کہ چونکہ بھا کق اوراسباب میں خدانہیں آتا اس لیے:

We refrain to believe, It was not disbelief.

بیضدا کاا نکارئیس تھا بلکہ اگر روش خیالی کا دور آیا۔ اگر تھکیک کا زمانہ آیا۔ اگر انسان پڑھتا ہوا عقلی دورے گزرا۔ اگر اُس نے خدا کاا نکار کیا تو بیٹیس کہا کہ خدا ٹیس ہے۔ آج تک کوئی فلسفہ ایسائیس گز راجس نے کہا ہو کہ خدا ٹیس ہے۔ سائنسی تجسس روش دما فی اُن کا تد بڑان کا تظران کی عقل نے صرف ایک بات کبی کہ خدا ہمارے بنائے ہوئے توانین کی زدمیں نہیں آتا 'چونکہ بیتائی و تحقیق میں پورائیس ازتا۔ چونکہ وہ ہمارے سائنسی معیارات اور پیانے میں نہیں آتا اس لیے ہم خدا کو مانے ہے گریز کرتے ہیں۔

That was the way which is wrongly understood to be the denial of God. It is not the denial of God. In fact the inquiry says:

کاب و ہموضوع جس کی شبادے عقل وحرفت نددے سکے اُس کی ہم نضد این نیس کرتے۔ ہوگا کوئی خدا ، مگر ہم اُس کی نضد این نیس کرتے ۔خواتین وحضرات!

الیی بی صورت احوال تھی جو چالیس ہے آ گے ساٹھ اورائٹی کی دہائیوں میں مجھ پہمی گزری آپ پہمی گزری ہے ہوگاری ہیں جو گا اور بہت سارے وفت کے ساٹھ ساٹھ انسانی ترتی ای اورائ تواز ہے گزرتی ہے آپ پہمی گزری لیکن میرے ساتھ ایک اشتفا مصورت اختیار کی کہ جب ممیں اپنے اردگر ددیکھتا تھا 'ماں باپ کؤر شنے داروں' عزیز وں کؤاسا تذہ کو ناحول کو جھے لگتا تھا کہ خدا کوئی نہیں ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں میہا ہے گئے ہے گر جب بھی ممیں اپنے اردگر ددیکھتا تھا کو فائن میں ہے۔ قول وفعل کے تشاد کی وجہ نے نیم نافی نمازیں اس وفت بھی بہت پڑھنے والے تنے خدا خدا کہنے والے بہت تنے اخبارات اس وفت بھی جہم کی وجہ ہے نہیں خواہ ہوں ہے انہارات اس وفت بھی بہت پڑھنے میں رنگین سنخات نکاتے تھے۔ جنا ہوسالت ماہ عقوائی کے ساتھ کے میں ساتھ کی وجہ ہے نہیں نام اس وفت بھی بہت پڑھنے میں رنگین سنخات نکتے تھے۔ جنا ہوسالت ماہ عقوائی کے ساتھ کے دورات کہنے والے بہت سے اخبارات اس وفت بھی بہت پڑھنے میں رنگین سنخات نکاتے تھے۔ جنا ہوسالت ماہ عقوائی کے دورات کی اس کو انہا کہنے داخبارات اس وفت بھی دورات کی دورات کے دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کر دورات کی دورات کی دورات کر دورات کی دورات کی دورات کے دورات کی دورات کی دورات کی دورات کر دورات کی دورات کو دورات کی دورات کر دورات کر دورات کی دورات کی دورات کی دورات کر دورات کی دورات کی دورات کر دورات کر دورات کی دورات کر دورات کی دورات

But I felt it that nobody in this society sounded to me to be accountable to God, nobody.

عقيقتُ مُنتَظَر عليه عليه المنتقب المن

اصل میں خدا جوابد بی ہے۔ اللہ جوابد بی ہے۔ جوابد بی کا ایک مرکز ہے۔ میری جوابد بی کا مرکز نمازنیس ہے روزہ نہیں ہے قبر نمیں ہے میری جوابد بی کا مرکز نمازنیس ہے۔ میری جوابد بی کا مرکز دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میس یا جبر کو جوابد بی دیتا ہوں یا میں اپنے ذہن ہے افلاص ہے عقل ہے معرفت ہے اپنی ذات سے بالاکسی کا مُناتی قوت کو جوابد وہوں جے آپ اللہ کہتے ہیں گرمیس نے اپنے دور میں بید یکھا تھا:

When people don't believe in, how can be accountable to him.

جب آپ ایک چیز پر یقین ٹیم رکتے ۔ جب ایک چیز پر آپ کا اعتبارٹیم ہو آپ اس کو کیے وہوڈ کتے ہیں۔ جب اللہ کا سراغ ٹیم رکتے ۔ اللہ کا سراغ ویے وہوڈ بیم ہوگئے ہیں؟ کس سے داستہ پوچیس گے؟ کوئی تو معاشر ہے ہیں ایما ہوتا' جس کو دکھ کر بید کہہ سکتے کہ یکی وہ شخص ہے جواللہ پر دلیل ہے۔ بہت شخص ہے جب لوگوں کے پاس سوالٹیم ہوتے تھے۔ جب لوگوں کے پاس شک ٹیم ہوا کرتے تھے۔ جب لوگوں کے پاس سوالٹیم ہوتے تھے۔ جب لوگوں کے پاس شک ٹیمی ہوا کرتے تھے۔ جب لوگوں کے پاس سوالٹیم ہوتے تھے۔ جب لوگوں کے پاس شک ٹیمی ہوا کرتے تھے جو خدا کی دلیل رکھتے تھے لیکن اب نہیں ۔ اب عقل اتن بالغ ہو چی تھی کہ وہ اپنی شفی چا ہی تھی ۔ اپ سوالوں کے جواب ما تکتی دلیل رکھتے تھے۔ آپ کوان ہے بہتر لوگوں کی فیمی اور جواب ویے والا کوئی بھی ٹیمی ٹیمی تھا۔ اکیڈ مک حضرات جواب نیمی دے سکتے تھے۔ آپ کوان ہے بہتر لوگوں کی ضرورت پر ٹی ہے۔ کوئی بھی تھی اس کے دھرا ورا دھر سوالوں جواب ندہوں ۔ کوئی بھی چیز الیک ٹیمی ہے جس کے اوھر اورا دھر سوالوں کہ مجھے اردگر دیا آپ پاس یا اپنا ما حول میں کے حالات پر مطمئن ہوجاؤں۔ خدا کا انکار صرف اس لیے کر دول کہ مجھے اردگر دیا آپ پاس یا اپنا ماحول میں کوئی ایما شخص نظر نہیں آتا جو قلیا' ذہنا' عملا' قولا خدا کے روہر وجواب دو ہو۔

I thought, I thought on my part اس الله نے جس نے جھے تقل وی ہے۔

This will be an act of great injustice to reject the concept of God without looking for it, without putting some effort.

جیے آپ نے باقی علمی تحقیق کی جیسے سائنسدان پچیس پچیس پرس ایک نظ خیال پر مرتکز ہوتا ہے جیسےا یک ساجی مصلی جیسے
ایک معمولی سا پوسٹ گر یجو بیٹ سوشل سائنسز کا۔ جب تک ہزاروں انسانوں کی زندگی کا مطالعہ ندکرے جیسے ایک نفسیات
وان بہت سارے کیسو کا مطالعہ ندکرے تو اپنے خیال کی اورا پے تھیسر کی تحکیل نیس کر پاتا۔خدار پخور کیے بغیراس کے
معاملات پر توجہ کے بغیراس کو وہ فوائد دیے جو عام طور پر ہم ایم ۔ اے کے تھیسر کو بھی نیس دیتے ۔ ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ
خدا سے انہیں ۔

پوری پوری زندگی شرق اور مغرب میں دکھ لیہے۔ پوری پوری زندگی لوگوں نے علم کے ایک نقطے کی تحصیل میں صرف کردی مگر آئ تک آپ کیا دواشت میں کوئی بھی ایسامغربی فلنی ہے جس نے بیقد رہنائی ہے۔

I am looking for God and I looked for God, I studied for God, I try

everywhere to find God, but I could not find him. Nobody, Nobody is there.

ا یک بھی سائنسدان ایسانہیں ہے۔ا یک بھی فلسفی ایسانہیں ہے ایک بھی دانشو رایسانہیں ہے جس نے اپنی زندگی کا ایک مخصوص وقت 'زندگی کا ایک مختصر سا حصہ خدا کی تلاش میں صَرف کیا ہوا وریدکہا ہو کہ دیکھو میں نے بچیس ہرس اللہ کو تلاش کیا تھا مگر مجھے اللہ نہیں ملا ۔ مجھے افسوس ہے بیکہنا پڑتا ہے کہ یہاں خدا کا کوئی وجو دئییں ۔

ایباایک شخص بھی نہیں ہے خواتین وحضرات! یہی وہ مسئلہ تھا جس کی وجہ ہے جو تجشس 'جو کاوٹس ذہن' جواللہ کے وجو د کی ترجیج اور جس نے علم کے لحاظ ہے اس کو ترجیج کہا ہو۔ جب ایباا نیانوں میں نہ ہوسکا تو خدا کا وجو د تصورانیان ہے بحثیت حقیقت معدوم ہوگیا۔

There was no practical God

ا یک تصور ہے۔ جیسے ہمار سے ذہن میں اور ہڑ سے تصور ہیں ۔ آبا و اُحداد کے تصور۔

ئبت خانوں میں ایک بڑا بُت کے گیا۔ ہمارے ذہن کے بہت ساری الجھنوں میں ایک بڑی پیچیدگی جو ہے وہ پیدا ہوگئ اور یہ پیچیدگی خدا کی ذات تھی۔ اللہ ایک ایسانصور بن گیا 'جونا کامی میں صلہ کے طور پریا و آتا ہے۔ پوری پوری کوشش کی ۔ ہار گئے' تھک گئے ۔ اب الزام کسی کوتو دینا بی تھا۔ اب یہ ہم بالکل اس لیے نیس کہتے کہ اللہ کی پیم ضی تھی بلکہ ہم اللہ پر بیالزام وے دیں جہوتے ہیں۔ No we did our best

ہم نے خدائے حاضرہ کو پورا آزمایا۔ پورے پورے اسباب جمع کیے۔ایک ایک سب کو ترکھا ایک ایک ایک ایک چو کھٹ پر سجدہ کیا ایک ایک دروازہ کھنگھٹایا 'بڑی ٹیلی فون کالز کیس' کام نہیں بنا۔ جب نہیں بنا تو ہم نے کہا اللہ کی مرضی۔.We blamed God for this اللہ کی مرضی کہوہ ظالم اگر جابتا تو ہوجا تا۔وہ ظالم نے نہیں جا ہا نہیں ہوا۔

Obviously we always use God as a compensatory attitude

ہم نے بھی اے فیقی خدائیں سمجھا۔ سباب کوخدا سمجھا۔ سبب الاسباب کوخدائییں سمجھا۔ یہ وہ المیہ تھا ہمارے ایمان میں ہمارے فلسفیوں میں وانشوروں میں اور سائنسدا نوں میں۔ اب ویکھیں سائنسدا نوں کو کیا فکر آن پڑی۔ ایک بہت ہڑے گئر مسائنسدان نے مجھے کہا کہ پروفیسر صاحب سائنس کی بات قرآن سے کیوں کرتے ہو۔ میں نے کہا کہ بندے سے قصور ہوا ہوگاتو آپ وضاحت کریں تواس نے کہا میتوسائنس کی کتاب نہیں۔ میں نے کہا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو خوف کیا ہے۔ کرتا ہوں کیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو خوف کیا ہے۔ اس میں خالق کلام کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو خوف کیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو خوف کیا ہے۔ آپ کوخوف میں ہے کہ جب ہم ہارور ڈیٹ آسٹن سے لندن سکول آف اکنا کس سے آسکور ڈاور کیمبر نے ہے جد بیر تین سے خدید ترین سائنسی تعلیم لے کے آئیں گئر ہے تھا اتنافعنع۔ اگر قرآن پڑھتے ہوئے کوئی غلطی فکل آئی توہوی مصیبت پڑے گی ہوا سے ڈور سے انہوں نے کہی قرآن پڑھا تھا تھی گئر آن پڑھا تھا تھی گئر آن پڑھا تھا تھی کہیں۔ ان کو سرے سے بھین بی ٹیس ہے۔ ہماری سائنسی جبھو اتی ترقی کر گئی ہے ہم

ات آگیرا ھے گئے ہیں' بھلاقر آن کو کیا مطلب ہے سائنسز ہے۔ بیندہو کہ قر آن کوئی بات علط لکھ دے۔ اس خوف کے مارے قر آن ٹیس پڑھتے کہ قر آن نے زمین کی بات کی ہا ورکہیں آسان کی بات کی ہے۔ کہیں پہاڑوں کی بات کی ہے۔ ایساندہو کہ ایک سادہ سااحمقاندا بمان جو ہمارے دل میں موجود ہے بیجوہم یقین رکھتے ہیں اب چلوخیر غنیمت ہے کہ اسباب کی ذات ہے فی گرکوئی تو ہے جے ہم الزام دے دیتے ہیں۔

ہرظلم خدا کی طرف منسوب کردیتے ہیں۔وہ اگر نام کا خدا بھی ندر باتو پھر ہم کیا کریں گے۔

Their scientists have always saved God of as the only refuge of their failures.

میں کوئی رائے نہیں دے رہا ، گربعض اوقات ایک سُرخ ریت کی آندھی اعدادو شارخارت کرجاتی ہے۔ بعض اوقات ایک سُرخ ریت کی آندھی اعدادو شارخ کی کی بینی انسانی و بہن کی ایک حرکت ہے۔ ساری خارت ہوجاتی ہے۔ سلاح الدین ایوبی اللہ بخشے اس وقت جیتے ہے۔ وادی مطین کی جنگ ہور بی تھی اور پورے کا پورا یورپ مِد مقابل تھا۔ 136 پر نسز آف یورپ ان میں Regenald of Kirk بھی تھی ان میں اطالوی ایس کی Regenald ہمی تھی ان میں اطالوی ایس کی جو تھی نے انسان کی ہوئی تھی اور نائش آف میم کر بھی تھے یہ وہ اسلی بندیا ہی ہوئے تھے جنہوں ایسیار کے شغراد ہے بھی تھے انسان کی ہوئی تھیں۔ جونا قابل فلکت سابی سجھے جاتے تھے۔ بیسب یروشلم کو آزاد کرنے کی لیے دورہ اسلی میں موثلہ کو آزاد کرنے کی

تشمیں کھا کر اُرترے ہوئے بینچاور عکر (a میں انہوں نے ایک مسلمان زندہ نہیں چھوڑا تھا۔

ظاہر ہے صلاح الدین ایوبی کا یہی حال تھا جو آج مراق کا ہے۔ مصراس کے خلاف و شق اس کے خلاف سلطنت بغداداس کے خلاف کی مدد تھا ' بھی اُس کے پاس جاتا تھا۔ بالآخر و واپنی اس کوشش میں ناکام رہا۔ انبی دنوں اُسے ایک چھوٹے سے خلام کی مدد مل گئ اس کواس کے استاد نے کہا کہ تو نے گئا جو گئے ۔ اسباب کوچھوڑ مسبب الاسباب پر نظر رکھ۔ صلاح الدین کو میں بات سمجھ میں آگئے۔ خواتین و حضرات ! آپ کوم حلوم ہے کہ وا دی حظین میں کوئی جگ نہیں لای گئے۔ وادی حظین کی جگ ان خوفناک ہے۔ یہی صلیبی جگ کہلائی ۔ دوسلیبی جنگیس ہیں جو بھی یورپ کونیس بھوتیں ۔ ایک جنگ حظیمی 'دوسری جنگ منصورہ۔

جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ جیران ہوں گے کہ وہ آن گڑی جار ہی ہے۔ تو جگہ حظیمی میں سلطان صلاح الدین ایو بی نے صرف ایک کام کیا کہ اس طرح پڑھتے ہوئے آرمر ڈڈویژنوں کے دستوں کو محرا میں آنے دیا۔ اس نے کوئی مزاحت نہیں گی۔ وہ آگے ہے بھا گ جاتا تھا۔ یور پی جرائت آزما محرا میں صلاح الدین ایو بی کا تعاقب شروع کر دیتے۔ دوچار تلواریں چیکا کمیں اور بھا گ نگلے۔ جب وہ دور محرا میں آگئے تو جگہ حظیمی کے مؤرخ میں تھی کہ اور بھا گ نگلے۔ جب وہ دور محرا میں آگئے تو جگہ حظیمی کے مؤرخ میں تھی کہ اور کرتے ہے جب دھوپ پڑی تو وہ سورما زمین پڑتل ہونے ہے پہلے ایک بار پانی ضرور ما تگتے تھے اورایک درخواست ضرور کرتے تھے کہ براتا رہے ہے کہا کہ کھونے بانی بلا دو۔

صلیبی جنگین جنگ منصورہ پر ختم ہوئیں ۔ گرمنصورہ کی جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کوا یک ایساجر نیل عطاکیا تھا ، جس کے نصیب میں ایک عیب می عزید کھی تھی ۔ ای طرح شرق وسطی میں دوفیصلہ کن جنگیں لڑی گئیں ۔ ایک طرف منگول بتے جنہوں نے بغدا دکو تباہ کر کے دشق کا محاصرہ کیا ہوا تھا اوراس کو معرکہ عین جالوت کہتے ہیں ۔ اسی میدان میں حضرت داؤٹو نے جالوت کو شکست دی تھی ۔ اسی میدان میں جب منگولوں کا ایک لا کھکا لشکر چلا آ رہا تھا تو اُس وقت سلطنت معنوں کی جب منگولوں کا ایک لا کھکا لشکر چلا آ رہا تھا تو اُس وقت سلطنت اسلامیہ میں ایک جرنیل تھا جسآ تی بھی یور پی زرد چینا کہتے ہیں یعنی سلطان رکن اللہ بن پیلس اوراس فیصلہ کن جنگ میں تمام منگول بتدوبالا ہو کے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منگولوں کی اسلامی مما لک پر چرا صافی ختم ہوگی اوراسی جنگ کے بتیجے میں افال کا وہ شعر ہے

#### ع پاساں مل گئے کعے کو صنم خانے ہے

ای جنگ کے بعد منگولوں نے اسلام کا احرّ ام سیمها ورمسلمان ہونا شروع ہوئے اورای جنگ کے بعد پورے کا پورا منگول قبیلہ مسلمان ہونا شروع ہوا۔ یہی سلطان رُکن الدین بیلس آخری سلببی جنگ میں آ کر لڑا۔ خواتین و حضرات امیں و دمما ثلت آج اور کل میں بتانا جاہتا ہوں'جو ہے۔

Again the entire Europe was united and this was known to be the biggest army of the crusade ever cross the Muslims of the Middle East.

هيقت ُ نَشَكُر عَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

توسلطان نے چیچے بنتے ہوئے ان کو گھلا آنے دیا اور منصورہ کے شہر میں آکراس نے خندتیں کھود کے دیواریں کھود کے اور تہر فانے کو کو ایک کردیے جن کو انہوں نے مارا ، قتل کیا ہے گھلا ۔ وہ سیجے کہ انہوں نے کمل طور پر جنگ جیت فی ہے۔ منصورہ شہر فافی تھا۔ جو کوئی ان کو نظر آیا 'انہوں نے قبل کیا اور اس کے بعد انہوں نے کمل طور پر جنگ جیت فی ہے۔ منصورہ شہر فافی تھا۔ جو کوئی ان کو نظر آیا 'انہوں نے قبل کیا اور اس کے بعد انہوں نے خوشی ہے جشن منایا ۔ اس جشن میں جو پچھانہوں نے کرنا تھا' کیا۔ ساری رات جشن منایا ۔ ساری رات شرا ایمی بیس ۔ ساری رات نظر میں برمست ہوئے ۔ جب آدھی رات کے بعد شرور میں ان کی آئیس بند ہو کیس تو میں تو بیسارے باہر نظر اور انہوں نے یورپ کے 136 شنرا دوں کو دوبارہ گرفار کرایا ۔ اس کو منصورہ کانا م اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس جنگ میں یورپ کے سار سام اور باوشاہ گرفتار ہو سے اور تمام انشار قبل ہوا اور انہوں کی وجہدے یورپ میں ماکیں بچو با آیا بلکہ آن کا دورہ شت کی علامت ہے ۔ فوا تین وحضرات ان لوگوں کی وجہدے یورپ میں ماکیں بچو کی اور ایا کرتی تھیں' جب بچوں کو سلاما ہوتا تھا تو نیٹیں کہتی تھیں' بی بول ۔ ان لوگوں کی وجہدے یورپ میں ماکیں بچو کی اس السام اس کے دیا تھا تو نیٹیں کہتی تھیں' بی بیکوں کو میا آبا بیک ہوں ۔ ان لوگوں کی وجہدے یورپ میں ماکیں بچو کو ان الدیں اللہ کی تھیں تھیں تھیں تھیں آبا میرست نہیں ہوں ۔ ان لوگوں کی وجہدے یورپ میں اس کی بھول کیا کہ اس کے انداز کیل کی مما گھت ہے لیکن میں آبا میرست نہیں ہوں ۔

میں آپ کو واضح طور پر ایک بات بتانا جا ہتا ہوں کہ میں آبا ؤا جداد کی پرستش کرنے والانہیں ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا جا ہتا ہوں کہ ہر دور میں مسلمانوں میں اگر گئی نہیں تو کچھ نہ کچھاء تقا دی صورے ضرور سلامت تھی۔

اسلام میں دوبنیا دی عقائد برزوردیا جاتا ہے ایک اللہ پہلیتین اورا یک محدرسول اللہ عظی ہے محبت۔

خوا تین وحضرات الله کام متواب بھی سنائی دیتا ہے۔ کوئی مسلمان ہوتو وہ اللہ کمام ہے گریز نہیں کرتا۔ گرمحہ رسول اللہ عظیفت محبت بہت کم ہوگئ ہے۔ اب تواپ دین کے طاء پیدا ہوگئے ہیں کہ جوآپ کوسکھاتے ہیں کہ محرسول اللہ عظیفت آپ جیسے ایک عام ہے انسان تھے۔ اس کو کیوں اتنی قدرو قیمت دیتے ہو۔ اب ہم جومعزز ہیں اب ہماری ضرورت محسوس کر وو ہوتا ہیں ہینچ گئے۔ وہ کہیں موجوز ہیں۔ وہ ختم ہوگئے (نعوذ باللہ)

تو صلاح الدین نے متم کھائی کا س خص کا سریس اپنے ہاتھ سے کا ٹوں گا۔ جب یورپ کے سارے شخرا دے گرفتار ہوئے تو ان کو پانی نے پش کرو۔ تلوار اللہ فار ہوئے تو ان کو پانی نے پش کرا جا نے لگا۔ گرمی بہت تھی مسلاح الدین ایوبی نے کہا رُکوا بھی اُن کو پانی نہ پیش کرو۔ تلوار الله الله کی اور رجنار ڈکا سراپ ہاتھ سے اٹارا کہ بیاس بات کا جواب ہے جو تو نے اس کورت کی کو کہا تھا کہ بلاؤا ب اپنے محمد علاقے کو مدینے ہے۔ بوجت نہیں رہی ہے۔ بیجت نہیں رہی ہے۔ اب تو جو آئ کے علاء جو اسباب ظاہر و کود کھتے ہیں ووقع تیا تین وحضرات الب بیروح نہیں رہی ہے۔ بیجت نہیں رہی ہے۔ اب تو جو آئ کے علاء جو اسباب ظاہر و کود کھتے ہیں ووقع تیا تین کرنا شروع ہوگئے ہیں۔ شرق وسطی میں ہم خدا کانا م تو سنتے ہیں گرمحہ رسول للہ علیا تھی ہے وہ کہتے ہیں۔ شایدای لیے اللہ کے رسول عالے کے فر ملا ہوکہ:

" مجھے ہندے خوشبوآتی ہے۔"

شایدای لیے ابھی ہند میں بیدو بنیا دی عقائد سلامت ہیں۔ یہاں کے لوگ اللہ سے بہت اُنس رکھتے ہیں اور محمد رسول اللہ عنظیاتھ سے جہدرسول اللہ عنظیاتھ سے جودسول اللہ عنظیاتھ سے جودسول اللہ عنظیاتھ سے اسلام اللہ عنظیاتھ ہے۔ دوسر سے صاحب الحمیں کے اس کی روایت خراب ہے تیسر سے صاحب الحمیں کے اس کی روایت خراب ہے تیسر سے صاحب الحمیں کے اس کی روایت خراب ہے تیسر سے مادج اللہ کی اور اس کے اس کی روایت خراب ہے تیسر سے اللہ کی اور اس کی میں انتہاں اور بیا ہے میں انتہاں کی اور اللہ میں اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اللہ کی اور اللہ کی اللہ ک

یہ کہاں نے تقل کرر ہے ہو گرا یک حدیث تو میں ابھی آپ کوشا دیتا ہوں حوالے کے ساتھ کہ ابوقیم بن تماد نے بخاری میں

یہ حدیث تقل کی ہے کہ جب ہند کے مسلمان اہل کفر ہند ہے جنگ کر کے فارغ ہوں گے اوران کے امراء کو پا بند طوق و
سلاسل کریں گے تو پھرشام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے۔ بظاہراس وقت پا کتان تو تھا نہیں۔ خواتین وحضرات!

پاکتا نیوں کا مقدر دیکھا آپ نے۔ یہ ہے پاکتان کا مقدر۔ خواتین وحضرات! آپ کا کر دار جوقر آن وحدیث میں نظر
آرہا ہے نہ مرف بھارت میں بلکدا سرائیل کی ہربا دی میں۔ آپ اپنے بحکمرانوں ہے دھوکا نہ کھائے گا۔ آپ کے بحکمرانوں
کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے۔ فرمایا رسول اللہ علی نظر کے کہ زماند آخر میں مسلمانوں کے بحکمران اُن کے برترین
لوگ ہوں گے۔ آپ نہ گھرائے گا۔ بحکمران اُن کے برترین

We have to fight against the local enemy and they have to fight against the enemy of Islam.

ہمیں اپنے ایمان کی جانب رخ موڑ ما ہے اور ہمیں اپنے ایمان کو کچھے وقت دینا پڑے گا۔ میمعمو کی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا پر ورد گارنے کہ دئے ل کے نکل آنے کے بعدا بمان کسی کوا بمان نہیں دے گا۔ کیو اس نددے گا' کہ جس کے دل میں نقص ہے جس کے دل میں فریب ہے وہ دئیا ل کی سست ضرور جائے گا' چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے۔ فرمایا رسول اللہ علیاتھ نے بلکہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت حذیفہ ڈنے فرمایا کہ نفاق ہمارے زمانے تک تھا۔ اب نفاق نہیں رے گا۔ اب یا کفر سے یا ایمان ہے۔

Either you believe in God and his Prophet(Muhammed) or you believe in America and its things.

اس كا قطعاً بيه طلب نيين ايمان كامطلب ينيين بي كرات اين جتمياركندكروي ايمان كامطلب بنيين

حقيقت ُ مُستَعَرِ

ہے۔ دیکھیے لوگ جہاد کی غلط تعریف کرتے چلے آئے ہیں۔ جہاد کی صرف ایک تعریف ہے کہ کم اسباب کے ساتھ بہتر اسباب سے جنگ کرنا ورتمہاری کی اسباب کو اللہ کی اعانت پورا کرے گی۔ جہاد بھی برا ہر کی طاقتوں میں نہیں ہوتا۔ جہاد قو ہوتا ہی ان کم اسباب والے لوگوں میں جود وتلواری، دو کھوڑے رکھتے تھے۔ جن کے پاس اٹھارہ تلواری تھیں۔ جن میں میشتر مجاہد اس جنگ کے لیے ان کی نو کیس بنار کھی تھیں۔ جہاد بھی میشتر مجاہد اس جنگ کے لیے ان کی نو کیس بنار کھی تھیں۔ جہاد بھی بھتر مجاہد اس جنگ کے لیے ان کی نو کیس بنار کھی تھیں۔ جہاد بھی بھتر مجاہد اسباب سے نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کی اسباب سے ہوتا ہوئی اسباب سے جہاد وہ ہمیشہ کی اسباب سے ہوتا ہوئی سے بہلے مولی سلطنت کو خارت کروادیتا ہے۔ کیا وہ آدمی اتناد لیرتھا کہ ان ہزاروں، اللہ ایک آوری ہوئی سلطنت کو خارت کروادیتا ہے۔ کیا وہ آدمی اتناد کہ اس نے ان کے ایک آدمی کو مارڈ اللہ قتلت منبھ ہو نفسیا فاحاف ان یقتلون (سورۃ القصص، آیت ۱۳۳۷) میر سے ربا ہیں نے ان کے ایک آدمی کو مارڈ اللہ تو بھی معکما تھا۔ بھی خطرہ ہے کہ وہ مجھے مارڈ الیں گے۔ تو مجھے کن ظالموں میں تھے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اقال لا تعنافان سے معکما (سورۃ طرآ ہے اللہ کے ایک آدمی جوہوں تیرے ساتھ۔ (سورۃ طرآ ہے اللہ منہ میں استھے۔ ساتھے۔ اسلام سے کرفوف۔ میں جوہوں تیرے ساتھے۔ (سورۃ طرآ ہے اللہ میں میں میں ہوں ہوں تیرے ساتھے۔ (سورۃ طرآ ہے اسلام میں کیس موہوں تیرے ساتھے۔ (سورۃ طرآ ہے اللہ میں کیس میں ہوں کیں ہوں تھے۔ ساتھے۔ (سورۃ طرآ ہے اللہ میں کیس میں جوہوں تیرے ساتھے۔ (سورۃ طرآ ہے اللہ میں کیس میں جوہوں تیرے ساتھے۔ (سورۃ طرآ ہے اللہ میں کیس میں جوہوں تیرے ساتھے۔

جہاد کی خصوصیت صرف ایک ہے کہ آپ نہیں لار ہے ہوئے آپ کی قوت نہیں لار ہی ہوتی گر آپ کے خسار کے وخدا پورا کرر ماہوتا ہے۔خدا وہال بذات خود موجود ہے۔

فر مایا پر وردگار عالم نے ہم نے تہمیں غز وۂ بدر میں یا بھی ہزار ملا نکدے مدددی۔ ہم جا ہے تو اس کے بغیر بھی تمہیں جنگ جوّاد ہے مگر کیوں دی مدد؟ کیاو پہنچی؟ خواتین وحضرات! خدااتچھی طرح جانتا ہے کہانیان کو ﷺ میں کیجی نظر آنے والے سہارے جاہئیں۔ کچھے چیزیں جووہ دکھے سکے۔وہ جانتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرریا ہے۔جانبے تواہرا ہیٹم علیہ السلام بهي تنجے و ا ذقال ابراهم رب ارنبي كيف تحي الموتيا برائيم نے كہا!ا بربو مردوں كو كيے زند وكرتا ے۔قال اولیہ تومن تواللہ نے پوچھا کیا تھے یقین نہیں؟قال بلبی و لکن لیطمن قلبی ایرا نیم نے جواب دیا کیوں نہیں! کیکن میں اپنے ول کااطمینان جا ہتاہوں ۔ولعملی شہادت مانگتا ہے۔ؤہن دلائل پر امتیار رکھتا ہے۔ول شہادت نظر ما كُمّا ہے۔الحمینان ما كُمّا ہے۔یقین کے باوجودا یک شہادت نظر ما لگتا ہے۔اللہ نے کہاقال فحد اربعہ من الطبير فصر هن اليك ثم اجعل على كل جيل منهن جزء ثم ادعهن ياتينك سعياطواعُكُم ان الله عزيز حكيم (سورة البقر ٥٠٦ يت ٢٧٠) اچها چلوايي كروكه جارير ند باو-اُن كواچچي طرح ما نوس كرلو-اس كے بعداُن كي گر دنيس کاٹ کے پیاڑ کی مختلف جو ٹیوں پر رکھ دینا۔ گھرانھیں کاروہ تیری طرف آ جا کمیں گے۔خوا تین وحضرات! پیاں سب ہے۔ بجيبات يه بك الله في كهاك يهل بلالوأن كواية ساتھ عادى كرلواپنا- يدكيوں كها بھلا ويكھيے كمال كى بات ب جیے جیےانیان کے شکوک واوبام ہیں' ویسے ویسے خدااس نفسات کواستعال کرریا ہے۔خدا کے علم میں تھا کہ اگر ول اتنے ہڑے امتبار کے باوجودیقین کی شہادت مانگنا ہے وکل کواگر چار پرندے اُس کے یاس آ بھی گئے تواہرا ہیٹم کیجگا۔ شک کرے کا کہ کیا بیتہ ہوہی ہیں کہ کوئی اور ۔ تواہرا میٹم پھرشک میں جلے جا نمیں تو پہلے اس شک کامدا وا کردوں جس میں ابرا ہیٹم جا سكتے ميں ۔ تو كہا كه يہلے بلالو، ما نوس كرلوت ۔ جب وہ تيرى طرف واليس آئيس كرتو تهميں كوئى شبه نہيں ہوگا كه بيوجي رندے ہیں جومیر ہے ساتھ مانوس تھے۔خواتین وحضرات! ای طرح ما لک اورکریم جوے ُوہ شیادت عطا کرنے کے هيقت ُ نَشَكُرُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن مُعَلِّم اللهِ عَلَيْهِ مِن مُعَلِّم اللهِ عَلَيْهِ مِن مُعَلِّم اللهِ ع

ليے ۔ ورندا سحاب رسول عَلِيْنَ اللہ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

There are thousand sips between the cup and the lips.

کیا معلوم کب کوئی بے اعتباری کی صورت پیدا ہوجائے۔ ای لیے حدیث رسول علی ہے کہ مقدرات ایسے ہیں کہ ہڑے ہوئے اپنی عراق خریس ایسی خطا کر ہیٹھیں کہ شمانا جہنم ہوا ور ہوئے ہوئے اپنی عراق خریس ایسی خطا کر ہیٹھیں کہ شمانا جہنم ہوا ور ہوئے ہوئے اپنی عراق خریس ایسی خطا کر ہیٹھیں اور ایسا اعتبار دکھا جائمیں کہ جس سے اُن کا لیقین اُن کی منز لِ آخر جنت ہو۔ تو یقین واختبار کی منز ل موت سے پہلے ختم نہیں ہوتی ۔ وہ ہماہ واست سب پچھ کرسکتا ہے گرانسان کے اس نفسیاتی اختبار کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے ملائکہ کی مدرجیجی ۔ حق کر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ فروہ ہوئے کے اور سول علی گئے نے فرمایا کہ بیتبر کیل کے صحابی فرماتے ہیں کہ نو وہ ہر میں میس نے آوازشنی کہ حیوو م آگے ہوئے ورسول علی گئے نے فرمایا کہ بیتبر کیل کے کوٹر کا مام ہے۔ پھر میس نے آوازشنی کہ اُن کے گئوں پیمارو۔ ایک ورسول علی گئے نے فرمایا 'میدا میک کے جو ہماری مدد کے لیے ہرصورت تیار ہیں اللہ کے عظم کے کوئل کروں گرم کے جو ایس اللہ کی ہوئے۔ میں او ہمآ و می کی زبان ساتھ۔ مگر مسلہ وہی ہے خوا تین وحضرات آگر آگر کی خواری کتا اختبار کتا اختبار ہے آپ اپنی وی دیکھیے۔ میں آو ہمآ و می کی زبان ساتھ۔ مگر مسلہ وہی ہے خوا تین وحضرات آگر کی اخدار کتا اختبار ہے آپ اپنی وی دیکھیے۔ میں آو ہمآ وی کی زبان ساتھ۔ مگر مسلہ وہی ہے خوا تین وحضرات آگر آگر کا خدار کتا اختبار سے آپ اپنی کی وی دیکھیے۔ میں آو ہمآ وی کی زبان ساتھ۔ میں جنوا تین وحضرات آگر کی ان کا خدار کتا اختبار ہے آپ اپنی وی دیکھیے۔ میں آو ہمآ وی کی زبان ساتھ۔ میں باتھ۔

Iraqis cannot fight, cannot fight, cannot fight, might, might, might.

یہ وہ قوت دجال 'یقبر سامانیاں 'یقل وغارت کے اسباب آئ کیابت ہے۔کل کی بات ہے۔ وَبَیْخ کیات ہے۔دریکا ہے کی ہوگی سےدہ ریز ہوجا کیں گے اوردیکھواس بر بخت کو بھی بھلے وقوں میں ضدایا دآیا۔

> ے دی موذن نے اذال وکل کی شب پچھلے پبر ہائے کمبخت کو کس وقت خدا یاد آیا

هيت ُنظُر

شک و شہر نہیں ہے۔ یہ جو میں آپ کو احادیث بتا رہا ہوں کہ خدا کے رسول علی نے نفر مایا اور ان ہے بڑھ کر کوئی سپا

نہیں۔ رسول اللہ علی نے نفر مایا کہ میری اُ مت پر بڑے نفر آئیں گے۔ میری اُ مت کسریٰ ہے جنگ کرے گی اور اُس

پر خالب آئے گی۔ میری اُ مت قیصر ہے جنگ کرے گی اور اُس پر خالب آئے گی۔ میری اُ مت ڈھال والے چہر وں کے
لوگوں ہے جنگ کرے گی اور ایس نے قالوں ہے جنگ کرے گی اور اُن پر خالب آئے گی اور زمانہ آخر میں میری
اُ مت دعیال ہے جنگ کرے گی اور اس پر خالب آئے گی ۔ فر مایار سول اللہ علی نے کہ زمانہ آخر میں میری اُ مت کا ایک
گروہ دہال کا ساتھ دے گا۔ میری اُ مت کا ایک گروہ لڑے گا' فنک سے کھائے گا اور بیروئے زمین پر برترین لوگ ہوں
گے۔ میری اُ مت کا ایک گروہ فن پر ہوگاہ وہ دعیال ہے جنگ کرے گا ور اس پر فنی پائے گی اور کے بوت ہوں اور فنی ہوگیا۔ حضور علی ہوئی اور فنی ہوگیا۔ حضور علی ہوئی اور فنی ہوگیا۔ حضور علی ہوئی اور فنی سے سے کہ اور اُن گی ہوگیا۔ حضور علی ہوئی اُس کی کر فنی سے میں اور اُن گی سے میں اُس کی کر رہی گا ہور وہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہور ہا ہے۔ اگی صور ہے ہیں ہور کی اور اور ہوگی اور وہ ایس وہ تا ہور ہا ہے۔ اگی صور ہے ہے کہ امریکہ اور انگینڈ اس جنگ میں ۔
فر مایا کہ جب بھرہ تباہ کاری کی نذر رہوگا اور وہ ایس وہ تباہ ہور ہا ہے۔ اگی صور ہے ہیں ۔ کہ امریکہ اور انگینڈ اس جنگ میں ۔
انگھے ہوئے ہیں۔

They will have no options at least to my mind, there are no other options.

کروہ اسرائیل ہے درخواست کریں کرتوا پنی افوائ ہماری ہمایت میں باتی کا تیل عاصل کرنے کے لیے سعودی ہو ہیں داخل کرد ہاوراس میں پوراوفقہ ہو جاؤیا ہریں کا ہے۔ ایک بات شاہ نعت اللہ وقی کہدیئے کہ انگلینڈ چو کا پشروع ہے۔ ہی ہر دین کا مخالف ہے ور فقتے کی جڑے ہونسادی جگہ ہے اللہ اس بھی بچو بھی نہیں ہے گا۔ میں درخواست تو کرر ہا ہوں اپنے ان ہمائیوں ہے کہ بھائی ایک ایک گر چیجے بوالو۔ تاکہ مال میں اگر ہمیں اپاکھ ور نواست تو کرر ہا ہوں اپنے ان ہمائیوں ہے کہ بھائی ایک ایک گر چیجے بوالو۔ تاکہ مال ہوں اگر ہمیں اپاکھ ور نواست تو کرر ہا ہوں اپنی حفاظت کا بندو بست تو چیجے کراؤ تاکہ ہمان کے ساتھ مال ہیں اگر ہمیں اپاکھ والی سے اپنی کے ماتھ والو۔ تاکہ ور نواست تو تیجے کراؤ تاکہ مان کے ساتھ کی فارد ہے می فنا نہ ہو جانا اورخوا تین وحضرات! ان کے ساتھ قبروں سے اٹھائے جا کیں گے۔ تو خطرہ ہے کہ وہ انگلینڈوالے مسلمان گوروں کے قبرستان سے ان کے ساتھ فنا ہوئے جا کیں اور ہمارے ہیں ہی ہے۔ تو خطرہ ہے کہ وہ انگلینڈوالے ہما گئی کا سوج رہے ہو تاہ اور خواست ان کے ساتھ فنا ہمائے جا کی کوشش کر رہے ہیں۔ خوا تین وحضرات! اس کے بارے میں بھی ہوا طلاعات موجود ہیں۔ ایک ہوئی جی جیب وفریب اطلاع ہے ہے کہ چوٹر سے کے بعد میں اس کا وقت متعین نہیں کر میں جی پیا طلاعات موجود ہیں۔ ایک ہوئی میں شاید صرف ہیر یوں کے شہنڈ ہوں گے اوروہیان ۔ امریکی عورتیں پھر کے سکتا امریکی کا دروئی ان کیا رہی ہوں گی اور وہیان ۔ امریکی عورتیں پھر کے جو الیم بیر وہ ان کیا رہی ہوں گی اوروہیان ہوں کی اوروہیان ہو ہو تے گئا ہے۔ گرمیرا خیال ہے کہ اب ہم ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔

ایسے لگتا ہے کہ اس تباہی پر زیادہ ہے زیادہ اٹھارہ منٹ لگیس گےاور بیساری دنیا قبل وغارت کی اس انتہا کو پڑی جلد تکٹی رہی ہے۔ شایدا کیک ڈیڑ ھارس میں اور زیادہ ہے زیادہ سالوں میں میٹمل اپنے انجام کو تکٹی جائے گا۔ هيقت ُ نَشَكُر عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

خواتین وحضرات اس پورے المے میں باعث نجات صرف وبی دوچیزیں ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بنادی تخص کہ جب تو م عادو شمود پر عذاب تو ڑنا تھا تو حضرت نوع سے کہا انگل اپنے بچوں کو لے کراور رات بی رات میں بیجگہ چھوڑ دے۔ جب بھی کہیں ہے خواہ وہ انگلینڈ ہو خواہ امریکہ یا کوئی اور جگڈ اللہ نے اپنے بندوں کو نکالنا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو پہلے سے بندوں کو نکالنا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ بیاں سے نکل چلو۔ جس کواس نے بچانا ہے صرف اس نے بچانا ہے۔ بتا بی ایک مقدر ہو چی ہے۔ ہلاکت کھی جا چی ہے۔ یا نمانی تہذیب جس نے اسباب کوخد اسجھ رکھا ہے اور جس نے اپنے آپ کوان اسباب کا خد اسجھ رکھا ہے اور جس نے اپنے آپ کوان اسباب کا خد اسجھ رکھا ہے اور جس نے اپنے آپ کوان اسباب کا خد اسجھ رکھا ہے اس کا نمان مجھ رکھا ہے اس کا خد اسباب کیا ہے کہ کا خد اسباب کی خد اسباب کا خد اسباب کی کا خد اسباب کی کا خد اسباب کا خد اسباب کا خد اسباب کی خد اسباب کا خد اسباب کا خد اسباب کا خد اسباب کی خد اسباب کی کا خد اسباب کی کا خد اسباب کی کا خد اسباب کی کا خد ا

### كوشش كيون؟

سوال: اگر سب کچھ بہلے سے لوج محفوظ میں موجود بے تو پھر کوشش کیوں کی جاتی ہے؟

جواب: دوچیزی ایسی بین کراس کی وجہ آپ کوکوشش کرنا پراتی ہے۔ حالات وواقعات کے ساتھاس لفتر یا مام میں تغیر وتبدل مکن ہے۔ حضور علیجے فیز مایا کہ لوگ جس کے لیے دعاما تکتے ہیں اللہ اس کی زندگی طویل کر دیتا ہے۔ حضور علیجے فیز مایا کہ بوسکتا ہے کہ دنیا کی غرآ دھادن اور پڑھ جائے۔ پوچھا گیا کہ حضور علیجے آب نے دعاما تک جوری مایا 'پاپی سوری سے نقریر کھے جانے کے باوجود کی اور بیشی ہو سکتی ہے۔ فرمایا 'ایک بلاآ ربی ہے۔ آپ نے دعاما تک ہے اور وہ بلائل جائے گی۔ وہ آپ تک نہیں پہنچے گی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی نے فرمایا کہ بعض دفعہ اللہ تعالی بلاکوا یک مثال سے نکال دیتا ہے۔ بلاتو لکھی گئی گربچائے اس کوآپ کے عملی وجود سے گزار دے گا۔ کوئی اور تصور کی شکل میں گزار دے گا اور وہ آپ سے ٹل اور ہو گئی ہوں ہے۔ گئی اور تصور کی شکل میں گزار دے گا اور وہ آپ سے ٹل جائے گئی ہوں ہو جود سے گزار دے گا۔ کوئی اور تصور کی شکل میں گزار دے گا اور وہ آپ سے ٹل اور ہو آپ کے تعام دوسرے اٹل نہ توا خلاقی ہیں نہ فیرا خلاقی بلکہ بات خلال اور اس کے وجود کے حادثا سے کا تحفظ بن جاتا ہے۔ بیآ پ کو پیت ہوتا چاہے کہ اور اخلاقی بلکہ بیا اخلاقی ہیں ۔ ان کورنگ اس وقت ماتا ہے جب ان کے چھے آپ کی نیت متحرک ہوتی ہے۔ یعنی اگر نماز دکھاوے کے لاا خلاقی ہیں۔ ان کورنگ اس وقت ماتا ہے جب ان کے چھے آپ کی نیت متحرک ہوتی ہے۔ یعنی اگر نماز دکھاوے کے لیا خلاقی ہیں۔ ان کورنگ اس وقت ماتا ہے جب ان کے چھے آپ کی نیت متحرک ہوتی ہے۔ یعنی اگر نماز دکھاوے کے آپ کا کار خیر ہوگیا۔ اس لیا قابل نے قابل کی اور آگر آپ نے نفلا کام کیابعد میں ندا مت اور آپ کی تو بیا قاب ان ایک کار خیر ہوگیا۔ اس لیا قابل نے قابل کی اور ان کیا کار خیر ہوگیا۔ اس لیا قابل نے قابل کہ ان کہ کا کار خیر ہوگیا۔ اس لیا قابل نے قابل کے ان کا کار خیر ہوگیا۔ اس لیا قابل نے قابل کے آپ کا کا کا کا کار خیر ہوگیا۔ اس لیا قابل نے قابل کے آپ

#### ع گفته که خیر او با شنای همی شراست

الله في آن تحييم ميں فير وشر دونوں کو فتند كہا ۔ خالی شرکو فتن نيس كہا ۔ فير کوبھی فتند كہا ۔ ليعنی دونوں طرف انسان کی آن انس ہے ۔ فير ميں ہوئے ميں ۔ ميں آپ کوا مام سلم بن تجائ کی بات بتانا جا بوں گا 'جوانہوں في دمسلم'' کور تيب ديج ہوئے كہى ۔ فر مايا كہ ہوئى جيب بات ہے كہ المل فير ہوا جبوث بولتے ہيں ۔ ايک آدى کی اصلاح كرنا ہے۔ اس کو كہا كہ يہرسول اللہ علي في فر مايا حالا نكہ وہ صديث نيس ہوتی ۔ ايک آدى کو علا روايت سناديں گے۔ ايک فير معتول بات كر سے اے مدا اور رسول اللہ علي في معتول بات ہيں ۔ كا ہے مدا اور رسول اللہ علي في محتول باتے ہيں ۔ کا ہے مدا اور رسول اللہ علی فی تعنی اور آج کے دو ہو میں اور آج کے علاء میں سب ہے ہوائق ميں ہيں ہو ايک عالم روايت فرافات ہيں گھو گئی ليعنی آج کے ند ہو ميں اور آج کے علاء میں سب ہے ہوائق ميں ہيں ہے۔ ایک عالم

هيقت ُ نَشَكُر عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل

ے میں نے پوچھا کہ آپ جوہا ہے کہ رہے ہیں وہ اوائی ما تھی اور غلا ہے کہ بیاتہ کہی تھی حدیث نہیں ہو ہوتی ہی ہے جہیں نہیں معلوم ۔ ہمیں پیتہ ہے کہ لوگوں کے کارخیر کے لیے اس تم کا تھوڑا سا جوٹ بھی بول دوتو گھیک ہے۔ میں نے کہا کہ جب وہ اس کی نفید ان کرے گاور پیغلط نکلے گا تو وہ آپ کوجھونا سمجھے گا ور سول اللہ علی تھے گا ور خدا کو بھی جونا سمجھے گا۔ کہ است کہ بھی جونا سمجھے گا۔ کہ میں دن ایک سوچیس مرتبہ پڑھے کے بھی اس مرتبہ پڑھے کے اس مرا د پوری ہونے کے انتظار میں ہیں۔ وہ مرا د تو پوری نہیں ہوئی۔ مزید مامرا دی پڑگئی۔ آپ کا امتبار کس چیز ہے اللہ کا است کا امتبار کس چیز ہے اللہ کہ کہ است کی امتبار کی دیا ہو گا۔ اس میں دن سے الحقے گا۔ اس مالہ کہ کہ جب آپ عبادا ہے کا رخ بھی در کھتے تو بے است میں دا ہو گا گا ہے ہیں۔ انگر ہیں کہ بھی است کی ہے تیں۔ اس کے بعد آپ خدا کی بات پر امتبار کریں گے۔ پورے ذیا ہے دا ہو دکا جو بی کہ بھی اس کو تھی تو بے امتباری کے رخ کی تا ہو ہونگر و گے اور ان سے بیکام کرتے کراتے دین سے ماہر ڈھونڈ و گے اور ان سے بیکام کرتے کراتے دین سے ماہر ڈھونڈ و گے اور ان سے بیکام کرتے کراتے دین سے ماہر ڈھونڈ و گے اور ان سے بیکام کرتے کراتے دین سے ماہر ڈھونڈ و گے اور ان سے بیکام کرتے کراتے دین سے اس کے درمیان سوائے تاب کے کھی باتی نہیں رہے گا۔

#### جنت يا دوزخ

سوال: اگر خدا نے انچھوں کو جنت میں اور پڑوں کو دوزخ میں ڈالنا ہے اور اللہ کو اس بات کا پہلے ہے علم ہے تو پھر زندگی کا آخر مقصد کیا ہے؟

جواب: ایک بات بی افاوات ایجے کہی انسان کوخداجہم میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ بیا یک بہت بی افاوات ہور ہجو انسا نوں میں پیدا ہوگیا ہے۔ اگر میں خودخدا ہے اصرار کروں کہ بھی جنت توہد کی بےلطف می جگہ ہے میں نہیں جانا چاہتا انہ ہوں میں پیدا ہوگیا ہے۔ اگر میں خودخدا آپ کو چننے کا اختیار دے گا۔ قرآن کی آیت کی روے اس پرغور کیجے کہ جوخدا قرآن اور پورے دین کی عبارت کواس ہے شروع کرتا ہے کہ المحمد للله رب المعلمین ن الموحمن الموحیم ن ملک یوم المدین ن (افاتی ) ۱۲ تا کی آئی ہے کہ المحمد للله رب المعلمین ن الموحمن الموحیم ن ملک یوم المدین ن (افاتی ) ۱۲ تا کی آئی ہو کی المحمد للله رب المعلمین ن الموحمن الموحیم ن ملک ہو ہو ہو ہے آپ پر ندے ہو انسان ہو ، پیاڑ ہو اللہ آپ کورزق و سے گا۔ خدا کہتا ہے کی شم کا اختال نہیں ہونا چاہے کہ میں ن کا طعنہ نہیں ہے۔ سال اس کے برعمل کہا کہ جو مجھے خیس مانس کے برعمل کہا کہ جو مجھے خیس مانس کے طبی ان کا طعنہ نہیں ہے۔ سال اس کے برعمل کہا کہ جو مجھے خیس مانس کے طبی ان کا طعنہ نہیں ہے۔ سال اس کے برعمل کہا کہ جو مجھے خیس مانس کے طبی ان کا طعنہ نہیں ہے۔ سالت

دوستونسکی کی بات کرانسان ہے بی برقسمت۔اس لیے وہ بھوک افلاس کے لیے پیدا ہوئے۔ نہیں ایسانہیں 'بکد جوجھ پر یقین نہیں رکھیں گے اُن پر دولت دنیا کشادہ کروں گا۔ پوچھا گیا 'بھٹی اللہ ایم یکی دوئی ہے کہ اعتبار والوں کو بھوکا ماردیا 'جوجھ پر یقین نہیں رکھتے اُن کواس قدررزق وے دیا نے مایا 'ویکھوا بیکل جھے کہ کریں گے کہ اللہ تھے کوئم نے نہیں مانا ' تو تُو نے ہماری دنیا عنگ کردی۔ یہ میں نہیں من سکتا۔اس کو بیا گوارانہیں کہا ہے ہیکہا جائے۔ویکھو' کیا غیرت

هيقت ُ نَشَكُرُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن مُعَلِّم اللهِ عَلَيْهِ مِن مُعَلِّم اللهِ عَلَيْهِ مِن مُعَلِّم اللهُ ا

خداوند ب کراس کوکافر کا بیطعند پیندنیم کراند تعالی اگرہم نے تھے پرامتبار نیم کیا تو تو نے سزا کے طور پر رزق بند کردیا۔
کہتا ہے نیم ہے زیا دہان کافروں کورزق دوں گا۔ اے پیغیبر اگرا یک مصلحت مانع ندہوتو میں ان کے درواز ہونے
اور چاندی کے کردوں ۔ وہ مصلحت کیا ہے کہ سارے مسلمان کافر ہوجا کیں گے۔ اگر بیمصلحت مانع ندہوتو میں ان کے
درود کوا راوران کی سیر صیاب سونے اور چاندی کی کردوں تا کہ بیکل کو جھ سے گلہ ندکر کئیں قرآن میں اللہ نے کہا کتب
دریکھ علی نفسہ الموحمۃ (۲ (الانعام): ۵۴ ) تہمارے رب نے اپنے اُوپر رجمت کولازم کر لیا ہے۔ اب آپ مجھے
تا ہے کہ کیا اس رجمت میں جہنم شامل ہو سکتی ہے۔ خدا ہر گزیئیں جا بتا کہ کی فردکو قصان کی نیجا یا جائے۔

## حضور عليك سےمحبت كااظہار

سوال: الله عجب كاظهار توبرى آسانى يهوجانا ب\_رسول الله عجب كاظهار كيي جواوراس كا

هيقت ُ نَشَكُرُ

#### یقین کیے آئے گا؟

جواب: آپ نے بڑی خوبصورت بات پوچھی ہے۔ یہ بخاری مسلم ،ابوداؤدہ تر ندی ،نسائی احمد بن ضبل کی مند حدیث بن ہم اپنی مند حدیث ہے۔ یہ اقوال رسول آفیائی ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ علی کے وہ نقوش ہیں جوہم ول میں سمیٹ لیں ،ہم اپنی آئکھوں میں بسالیں قوایک شنا خت پیدا ہوتی ہے۔ شنا خت کی غلا توجیہ نبیس کرما جا ہیے۔

مثال کے طور پر میں اب اس منم کی شاخت کے لیے عمدہ ساایک اوروا قدسنا تا ہوں۔ بیمتند حدیث ہے کہ
ایک دفعہ ج کاموقع تھا۔ حضرت نظل بن عباس سول اللہ کے پیچھا وزئ پر بیٹھے تھے۔ ایک خاتون بڑا اچھاچہرہ زیبا لے
کر آئی۔ وہ لباس احرام میں تھی ۔ فظل بن عباس نے تعلی باند ھے کہ دیکھنا شروع ہوگئے۔ اب بڑی پر بیٹان کن صورت
حال پیدا ہوگئی۔ جب دیکھا کہ بیتواں برتمیزی ہے بازی نیس آر ہے تو حضور تھائے گئے نے اُن کاچہرہ ہاتھوں میں لے کرا دھر
کر دیا کہ بس بہت ہوگیا۔ بیوہ اطوار کی شائنتگی ہے۔ اگر آپ رسالت ما آپ تھائے کی نیت دیکھیں تو وہ جمیں بیتا تا چاہیے
میں کہتم تج پر میر سے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو۔ ایک خاتون ند ہی سئلہ پوچھنا تی ہے اور آپ اس طرح تعلی نگائے بیٹے ہوکہ
آپ جمھے بھی شرمندہ کر رہے ہوتو آپ تھائے نے انتہائی شائنتگی ہے چیرے کوادھر کر دیا۔ دراصل سکھانے کا بیستھن
طریقہ ہے۔ کوئی لفظ نبیس بولا۔ لفظ ہولئے تو دونوں کوشر مندگی ہوتی ۔ صرف آ رام سے چیرے کوادھر پھیر دیا۔ بس بیوہ طریقہ ہے۔ کوئی لفظ نبیس بولا۔ بنا تو دونوں کوشر مندگی ہوتی ۔ صرف آ رام سے چیرے کوادھر پھیر دیا۔ بس بیوہ

اسلام میں اور باتی نظاموں میں بہت بڑا فرق ہے کہ اسلام کودل سلیم کرتا ہے۔ باتی نظام جر میں ۔ اسلام واحد ایسانظام ہے جس کولوگ دل ہے سلیم کر کے اس پڑھل کرتے ہیں ۔ اسلام کی خوبی دیکھیے کہ آئ کے اس دور میں جبارہ یہ نظام پچھلے بیننگو وں برسوں ہے کہیں بھی رائے نہیں ہوا ہے بھر بھی لوگ دل ہے اس پڑھل کرتے ہیں ۔ آئ بھی کررہے ہیں ۔ آئ بھی اوگ زکو ہ دے رہے ہیں ، صدقات دے دہ ہیں ۔ آئ بھی ای طریقے ہی کوگ فیان رہے ہیں ۔ آئ بھی ای طریقے ہے وضوکر رہے ہیں ۔ آئ بھی خدا کومان رہے ہیں ۔ آئ بھی ای طریقے ہو گئی ان اللہ علی کہ کہ سے وضوکر رہے ہیں ۔ آئ بھی خدا کومان رہے ہیں ۔ احکام رسول اللہ علی کے مطابق عملی زندگی مطابق عملی زندگی میں افذکر نے ہیں ۔ ایمان آئے ہو کے بین کیکن ابھی تک اس پڑھل نہیں ہوا اور نہ میں بھی خدا کو کوشش می کی جارہی ہے۔

# حضور علی ہے محبت صرف آپ کے چہرے ہے ہی نہیں

سوال: آپ رسول الله علی ہے مجت کا دعویٰ کرتے ہیں گر حضور علی ہے مجت آپ کے دل میں ہی ہے چرے رہیں؟ ہے چرے رہیمں؟

جواب: آپ نے ہڑی معقول بات فرمائی' مگر میں ایک چھوٹی می بات آپ سے مرض کر دوں ۔ بعض اوقات جوایک کوتا ہی میری ذات میں ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کی کوتا ہی نہ ہے' مگراس کے پیچھے ایک خصوصی بحکت کا رفر ما ہے۔ جوشاید میں کہوں تو وہ عذر سمجھا جائے گاا ورجھوٹ سمجھا جائے گا۔

مجھے جس اُمت ہے وا سطر پڑا 'جن لوگوں ہے وا سطر پڑا 'جن لوگوں کو میں نے داڑھیوں میں دیکھا' میں ان کی خدمت نہیں کرتا' لین برقستی ہے وہ داڑھی کے معیار پر پورٹ نیم انزے۔ ایک جُملاً پ نے بھی سنا ہوگا میں ہے نہیں داڑھی کا اہل نہیں ہے نہیں داڑھی کی قدرو قیمت تو نہیں۔ میں آپ کوقتم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں ابھی اپنے آپ کو داڑھی کا اہل نہیں سمجھتا میری ذات میں ہوڑی خامیاں ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے بیسنت درسول جھے زیبانہیں۔ کم از کم اس کے نہونے سے میں ان کمترا ورکمز وردر ہے کے مسلمانوں میں ہوں جن پر اعتراض نہیں ہوتا اور پھر جب میں اس کور کھلوں گا تو پھر جھے کچھ نہ پھھاس کا معیار پودا کرنا پڑنے گا۔ روزانہ جو میں جبوث بولٹا ہوں اسے ترک کرنا پڑنے گا۔ سب سے ہڑھ کر جھے نفاقی قلب کونچر باد کہنا پڑنے گا۔ میں عثمان نے فر مایا! بیقول ایک جت ہے کہ جس سنت پرفستی و فجو رکا گمان ہونا شروع ہو جائے اس کا کا قتیارے بہتر ہے۔

#### سائنس کی رُوہے مسلمان کازوال

سوال: کیامسلمانوں کاسائنس اور ٹیکنالوجی ہے دورہومان کے زوال کی بہت بڑی و جنیس ہے؟ جواب: نبیس ایمانیس ہے۔ بلکہ علم کا تقییم ہوجانا ۔ مجموعی طور پر آپ دیکھیں کہ تین کوارسوسال ہے ایک حماقت عالم اسلام میں جاری ہے اوراس کا سب علا کے اسلام میں اور وہ بیکہ بیدین کاعلم ہے وہ دنیا کا ۔ جس کو بھی آپ هيقت ُ نَشَكُر عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَ

دیکھیں گےوہ علم کو تقیم کر ہاہے۔ فرض کیجیا کی شخص جوا کم۔ایس۔ ی میں داخلہ لےرہا ہے ایک ہزرگ اے فرما کیں کہ آؤہ ہارے ملتب میں بیر کرلو۔ بیعلم تو دنیا کا ہے بیدین کا ہے۔ بیقیم جب سے شروع ہوئی ہے دین و دنیا کے علوم علیحدہ ہوئے میں۔ جب سے بیقیم شروع ہوئی ہے کہ آپ بچ کو تر آن حفظ کروانا چاہتے میں اورا سے سکول سے اٹھا لیتے میں کہ بیقر آن حفظ کرے گا۔ سکول نہیں ہے ہے گا۔

قرآ نِ تَكِيم جبعلوم كَاتَفير كرتا جاتو كهتا ج كه مير بهترين وه لوگ بين جوالمذين يذكرون الله قيلها و قعو دا وعليٰ جنوبهم و يتفكرون في خلق السملوات و الارض (٣ ( ٱل تُمران ) ١٩١٠)

اب آپ انساف ہے کہ کہا کیے طرف خدا ہے کہتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جوضح وشام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بچھے یا دکرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ بندے ہیں جوز بین وآسان کی تخلیقات پرغور کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ماہرین فلکیات ہیں' وہ لوگ جو کے میدان ماہرین نباتیات ہیں' وہ لوگ جو ماہرین فلکیات ہیں' وہ لوگ جو مشاندر پرغور کررہے تنظ جب وہ سمندر کی عیس ایک چھوٹی چیزے خدا کا اثبات ڈھونڈ نے کی کوشش کررہے ہیں' وہ لوگ جو سمندر پرغور کررہے تنظ جب وہ سمندر کی تجھ میں میبات تہد میں اُر سے قانہوں نے ایسی تجیب وغریب مجھیلیاں دیکھیں تو وہ شخص جو مسلمان نہیں' یہ کہتا ہے کہ میری تبجھ میں میبات نبیس آتی کہ اس کے بیا گیا ہے' اس کا مدافعاتی نظام اِس کو سے اور ہے تبجھ میں نہیں آتا کہ بیدا فعاتی نظام اِس کو کس نے دیا ہے۔ سوائے اس کے بیں ہے کہوں کہ اے اللہ نے دیا ہے۔

خواتین و حفرات اجھیں وجہو کی بیتسم کہ بیتر آن ہے بیصد یہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بیتر آن ہے و اس کی ایک ایک ایک آیت کو تھے کے لیے آپ کو مختلف علوم کی اعلیٰ اسنا دیا ہیں ۔ ولکم فی القصاص حیاو قیا اولی اللیاب لعلکم متفون (۱ (ابقرہ) ۱۹۱) اورا گرائل علی غور کروتو قصاص میں زندگی ہے اس کے لیے آپ کو کم تا ری گا ہے۔ الالیاب لعلکم متفون (۱ (ابقرہ) اور گرائل علی الالیاب لعلکم میں کے لیے آپ کو تر انیا ہے کا لورا علم چاہیے۔ چور اس کے لیے آپ کو تر انیا ہے کا لورا علم چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو تر انیا ہے کا لورا علم چاہیے۔ پر جا کر آپ اس آیت کے معانی کو تھے کیس گے۔ ایک جھوٹی کی آ یت ھل اتنی علی الانسان حین من الله هو لم یکن شیاء مذکور اُ (۲۷ (الانیان) ا) میں آپ ہے ابطور وکوئی کہتا ہوں کہ لم یکن شیاء ندکورہ کی تشیر جو ہے آپ میں کوئی ہوئے ہو انیان کا آبار کا علم نہ ہو۔ انیان کا آبار کا علم نہ ہو۔ انیان کے آباز کا علم نہ ہو۔ انیان کے گا کہ انیان زمانے میں کیسار ہا؟ کون اس تھیقت سے پر دوا تھا گیا۔ ایما ہے وصورت میں کہتا ہے کہ انیان ایک جا مدیا ہی کہتا ہوں کی اور یہ بیٹی ہوئی۔ آپ ایمان دوجو تھا اور پھر اس نے سودا کیا' موت کے بدلے زندگی قبول کی اور یہ بیٹا چا گیا۔ ایمان دوجو انیان سے آگے بڑھتا ہوا دوبر سے فیلے (Double celluler) کی حیا ہے تو تی آگے۔ ایمان درجانیا نیت پر پہنچے علم کی تھیم کی وجہ سے بیسب حادثا ہے پیش آئے۔

آ ج بھی آ پ ایک طرف و ہتمام لوگ دیکھیں جوسرف ند بھی علوم رکھتے ہیں۔ایک طرف وہ لوگ دیکھیں جوشام دنیا وی علوم رکھتے ہیں ان دونوں کے درمیان کوئی مطابقت نہیں۔ یورپ کیوں تر تی یا فتہ ہے کہ تمام سائنسی علوم

هيقت ُ نَشَكُرُ عُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

میں کمال حاصل کر گیا 'سٹرق کیوں پیماندہ ہے کہ ان کوان سائنسی علوم کا کچھے پتانہیں تھا' گرمغرب والے بیہ کہتے ہیں

کہشرق اس لیے پیماندہ ہے کیونکہ وہ ندجی ہے حالا تکہ بید لیل غلط ہے۔ سٹرق ند بہی علوم کی وجہ سے پیماندہ ٹیمیں

ہے۔ سٹرق یا آپ اس وجہ سے پیماندہ ہو کہ آپ نے ند بہب کے تا نون کو شیح طرح سمجھائیمیں۔ آپ موضوعی نقط ہائے

نظر (Subjective Approaches) کے ما لک ہوئے۔ آپ نے آ دھے ند بہب کے تا نون پرعمل کیا۔ آ دھے کو

بالکل چھوڑ دیا۔ المذین یذکرون اللّٰہ قیاما وقعودا و علیٰ جنوبھم تک تو عمل کرلیا اور دوسرا صد ہالکل ترک کردیا

کہ ویتفکرون فی خلق المسملوات والارض (۱۳ (آل ٹران)) (۱۹)

#### خلوص اور إخلاص

سوال: فلوص اور إخلاص كيي حاصل كياجا سكتا ب

جواب: یو بحر و المجتمع او تا ہے جے آپ افلاص کہتے ہیں کا س کو چھوڑ نا پڑتا ہے مخلصی بعض او قات نا وائی سجھی جاتی ہے۔ افلاص ایک ایسار و یہ ہے جو تعقل کے درجے پر پہنچا ہے قالبہام ہو جاتا ہے۔ افلاص ایک ایسار و یہ ہے جو تعقل کے درجے پر پہنچا ہے قالبہام ہو جاتا ہے۔ افلاص ایفیر ترجیحات کے مرتب نہیں ہوتا۔ جب آپ ول و دماغ ہے کسی چیز کا انس پیدا کرتے ہیں اور کسی شے کی محبت کورجی اول قرار دیسے ہیں تو آپ کا افلاص ترتی پڑی ہوتا ہے۔ ان تمام معاملات ہیں تمام لوگوں میں بیر مجبت کی جبلت موجود ہوتی ہے۔ یہ بنیا دی جبلتوں میں ہے۔ محبت ایک بنیا دی جبلت ہے جسے جارجت اور تحفظ ذات بھی بنیا دی جبلتیں ہیں گر جب اس جبلت کے سنواراجا تا ہے اور کے قریبات ہے وجود دے فکل کرفتر دکی صورت فتیار کر جاتی ہے تو بیا خلاص کا نام پاتی ہے۔

# غيرمسلم بچ كاحساب

سوال: ایک بچہ جومسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا'اس کامسلمان ہونا توسیجھ میں آتا ہے جو بچے مسلمان گھرانے میں پیدا بی نہیں ہوا'اس سے اللہ کے ہاس صاب لینے کی کیا دلیل ہے؟

جواب: اس معالمے میں معز له المل اسلام ہے سیندہ ہوگئے تھے۔ اس کا جواب رسول الله علیہ نے ہوا مناسب دیا۔ پوچھا گیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا؟ چھوٹی عمر میں مرگیا۔ بلوغت سے پہلے مرگیا۔ فر ملا اللہ بہتر جانتا ہے جواس نے بڑے ہو کر کرنا ہے گر میں آپ کو ایک عملی سا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ اس میں حالات و واقعات یا کوئی اچا تک تبد ملی آ جائے۔ وہ ہیہ ہے کہ اگر ایک چیز کے بنیا دی اجزاء (جوآپ نے ایک چیز حاصل کرنی ہے اس کے بنیا دی اجزاء) ایک جیسے ہوں۔ مثلاً آپ نے مشین میں دو دھاور آئس کر یم پاؤڈرڈالا۔ باتی اجزاء ڈال دیلے ہوسکتا ہے کہ چلی آئس کر یم تیار ہوا تھی تیار ہوا چھی تیار ہوا ہوں۔ برمزہ آئس کر یم تیار ہوا گئر ایک کا فرمان کر کم کیا وہ دوخت اور شعور آئس کر یم کا فرمان ایک کافر باپ کافر باپ کافر جینر (Genes) بچ میں ڈال دے جیں تو جب تک وہ بلوغت اور شعور کوئیس بھوٹیا اس کے بین تو جب تک وہ بلوغت اور شعور کوئیس بہنچا اس چیز میں کوئی خاص تبد ملی نہیں آئے گیا اس لیے:

The product will stand wasted just as the parents stands wasted.

هيقت ُ مُنتَكُّر عُلْقَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

یڑی سادہ می بات ہے جوہیں آپ کو بتار ہاہوں۔ ہاں اگر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے۔ بلوغت کی تمر کو پہنچتا ہے۔ اپنے تضورات کی تبریلی کا ختیار رکھتا ہے عقل وشعور رکھتا ہے خدا کو جانے کی کوشش کرتا ہے تو پھراللہ اس کے رائے متعین کرتا ہے وروہ کے ۔ ایل ۔ گاہوجا تا ہے۔ کافر تھا 'ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا ہمسلمان ہوگیا اورا دھر سے کوئی مسلمان ایسانکٹتا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے تو جب بلوغت آئی تو انسانوں کے کروار وافعال ان پر مسلط ہوئے تو ان کی سوچیں فیصلہ کرتی ہیں۔ آپ کیا سیجھتے ہیں کہ بیکروڑ ہامسلمان صاحب نجاست ہیں یا نہیں ۔ اب آپ غور کیجے کرا کی نظرید آتا ہے کمیوز م سوشلزم اور وہ نظرید دیکھتے دیکھتے دویا تین کروڑ پاکتانیوں کو متاثر کردیتا ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا کہ جمارے زمانے میں ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا کہ جمارے ذمانے میں ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا کہ جمارے ذمانے میں ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا کہ جمارے ذمانے میں کہ کہ دورا کے تاب کہ کہ کورگر کیا گھر فرماتے ہیں کہ:

#### Muhammad (PBUH) was a Capitalistic Exploiter.

جب ایک مسلمان کا پیچر رسول اللہ علیہ کے اور مسلمان کا پیچر رسول اللہ علیہ کے اور مسلمان کا بھر ہنت میں ہوتا ہے۔ میں ہوتا چاہیے؟ بیروہ تھیس ہے جو کمل طور پر اس بات پر قائم ہے کہ ند بہ افیون ہے اور خدا سراب ہے خیال خام ہے م حمالتِ انبان ہے۔ وہ دو کر وڑ مسلمان مسلمانوں کے سے نام رکیس کے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوں گے مسلمانوں کی اولا وہوں گے اورائیے مقامات جو ہیں۔

> کیوں نہ فردوس میں دوزخ کو ملا لیں یارب سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور سہی

### علم کے واسطے چین تک

سوال: ایک حدیث ہے کہ علم حاصل کرو جا ہے جہمیں چین تک جانا پڑے تو جناب ٹیکنالوجی تو ساری امریکہ اور یورپ کے پاس ہے تو چین تک کا ذکر رسول پاک علیا گئے نے کیوں فرمایا ؟

جواب: اگر آپ کوشاہراہ رہیم کے رُوٹ کا پینہ ہوتا تو بیسئلہ پیدا نہ ہوتا ۔ جس زمانے میں بیبات کبی گئ اُن دنوں سب سے مہذب علاقہ چین سمجھا جاتا تھا 'چیسے آئ آپ کے ہاں نیویا رک اور واشکٹن ڈی سی کے نام سحائی مقدس سمجھ جاتے ہیں اس زمانے میں سلمانوں کے سر قدر نیبوہ واور چین کے علاقے بہت معتبر اور خوبصور سرترین علاقے سمجھ جاتے تھے۔ سراکش میں تمام اطالوی لوگوں کا خیال تھا کہ پریاں ہتی ہیں اور وہاں حورا ور ملا نکہ کے قصے مشہور سمجھ اور جہ سے سمجھ کر تکنیکی اور ثقافتی اعتبار سے سلمان اس زمانے میں پورپ سے بہت آگے تھے۔ پورپ اس وقت سیاہ اووار میں تھا اور رہولا تھا تھے۔ بیرپ اس وقت سیاہ اووار میں تھا اور رہولا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا۔

حدیث رسول اللہ عَلِی کے مطابق ہم اس ہے بھی پیچے جما تکتے ہیں تو ٹین ہزارسال پہلے جیسے قبلائی خان اور کنیوشس کے دور میں چین سب ہے قدیم 'سب ہے مہذب اور سب ہے تی فی فنہ تہذیب سبجی جاتی تھی اور وہ تاثرات رسول اللہ عَلِی کے زمانے تک تائم سبحے اب آ یئے رسول اللہ عَلِی کے زمانے تک دیکھیے کہ بورپ کا کیا حال تھا۔ ظاہر ہے کہ بورپ اُن دنوں دور سیا ہی تاریکیوں میں ڈوا ہوا تھا اُس لیے اس کی نہ کوئی علی شنا خت تھی 'نہ کوئی تعنیکی شنا خت تھی

هيقت منتظر علية

بلکہ پندرہویں اور سلیویں صدی کے درمیان انگینڈ اٹی اور فرانس ہیں جب کسی کوآ دھے سر کامستقل دردہوتا تھا تو لوگ کہتے ہے اس پر جن عالب ہا ورجن لوگوں ہے وہ درد کا علاج کرانے جاتے تھے وہ ایک صلیب نما کیل اُن کے سر میں شوک کران کا درد دور کرتے تھے۔ وہ بندہ بھی فارغ ہو جاتا تھا اور درد بھی۔ اس زمانے میں چونکہ مہذب ترین اوراعلی ترین علمی فضیلت والی توم چین تھی اس لیے فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بضین اور پھر چین سب سے دور بھی تھا۔ یہاں دوری بھی استعارہ ہے۔ اس کے درمیان تین ہزار میل کا صحوائے گوئی پڑتا تھا، جس کوعبور کرنے کے بعد آپ قالی خان کے دارائحکومت تک چینچتے تھے جسے مارکو پولو پہنچا تھا۔ توبیا یک دوری کا نشان ہے جسے حضور نے فرمایا ، علم اگرا وہ تا تھا پہلی ہوگا توا یک جسے حضور نے فرمایا ، علم اگرا وہ تا تھا پہلی ہوگا تو ایک جس کے علی نشان ہی میں ہوگا تو ایک جس کی میں ہے کوئی خص اے تا رہے گا۔ توبید دوری کا نشان بھی ہوگا تو ایک تھا تو اس ہے کہ دوری کا نشان بھی ہوگا تو ایک تھا تو اس سے مرا دونیا وی علوم ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ درسول اللہ علی تھا تو دینا وی تعلیم کو کہنا لازم تر اردیا۔

#### Kat Stevens

سوال: ایک مغربی گوئے نے جس کا م Kat Stevens تھا اُ سلام قبول کر کے اپنانام یوسف رکھ لیا تو اس کے اِرے میں آپ کیا کہیں گے؟

> گریں ان کے إخلاص کی بات نہیں کرتا - بہر حال مجھے بیسب پچھ بڑا جیب سامحسوس ہوا۔ آپ گٹار پراللد ہُوکرتے پھر واور پوپ موسیقی کے ذریعے بی اللد کو مقبول کرتے رہو - بہر حال۔

I don't know..... God is the better judge.

وسوسدا وراكبام

سوال: وسوساورالهام مين كيافرق بي

هيقت ُ منتظر علي المنظر المنطقة المنطق

جواب: وسوسد مشک جھنکار کو کہتے ہیں کہ آپ کے سلسائہ خیال میں اور جس طرح کوئی سکوت ہوا من ہوا پھرا جا بک کمیں سے پائل کی جھنکار آئے کوئی دستک دیتو جوچو تکا ہٹ پیدا ہوتی ہے اُس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ وسوسہ اورالہام خیر دو علیحدہ چیزیں ہیں۔

ایک صوفی اپنے شاگر و کے ساتھ سفر کررہے تھے۔ سردی بہت زیادہ تھی نیا وَں بھی نظے تھے۔ شاگر و کے گلے میں گلو بند تھا تو اس نے چاہا کہ گلو بند تھا تو اس نے چاہا کہ گلو بند تھا تو اس نے چاہا کہ گلو بند تھا تو اس نے تو بہت ریاضت والا ہے۔ اس نے تو بڑے کشٹ کائے میں 'بیکہاں سردی گرمی کی پر واکر تا ہے۔ خیال ٹتم ہوگیا اور آ گے بڑھ ھے کے کچھ دیر کے بعد اس شاگر و نے اپنے استاد ہے بچھا کہ حضر ت بیوسو ساور الہام میں کیا فرق ہے؟ فرمایا! جو تھے پہلے آیا تھا وہ الہام تھا جو بعد میں آیا وہ وسوسر تھا۔
تھا جو بعد میں آیا وہ وسوسر تھا۔

### فلاح یانے والا فرقہ

سوال: مسلمان اس وفت بہت ہے فرقوں میں بٹ چکے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور آپ کے خیال میں فلاح یانے والا فرقہ کون ساہے؟

جواب: بہت سادہ سافرق ہے مسلمان میں اور فرقوں میں۔ ان المذین فرقوا دینھم و کانوا شیعًا لست منھم فی شئی (۲ (الانعام):۹۵)وہ لوگ جنبوں نے اپنے دین میں فرق کیاا ورگروہ بن گئے اسے پینجبرا تُوان میں نہیں۔

یغیمرئیں ہے تو ہم کہاں ہے ہوں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے تشخص جُدا کیا' عادات جُدا کیں' انداز جُدا کیں' انداز جُدا کی ان میں پغیمرئیں اور وہ کیے' اسٹائل جُدا کیے' ان میں پغیمرئیں اور وہ جن اسٹائل جُدا کیے' والے میں بُو بیاں جُدا کیں' شلواری جُدا کیں' رنگ جُدا کیے' ان میں پغیمرئیں اور وہ جن کا ایک ساانداز ہے جو گنہگار ہیں' گلتے ہیں' علطی کے وقت تو بہ کر لیتے ہیں' مرّ مرّ کے خدا کویا دکرتے ہیں فلا تو کو انفسکہ ہو اعلم بمدن اتفیٰ (۵۳ (انجم )۳۲) جو شخص اپنے آپ کویا کیا زنہیں کہتا' مقدل نیمی جمتا' وہ آپ جیا'جس کا ایک تشخص ہے کہ وہ مسلمان ہے وہ جی ہے۔

## كمپيوٹرائز: ڈنسل

سوال: آج کے دور میں نوجوا نوں کی تفریج کمپیوٹرائز ڈے۔ نہتوانیمیں دودھ ہے دکچیپی ہے نہ شہدے۔ جنت میں جاکر یہ لوگ کیا کریں گے؟

جواب: خداوند کریم نے فرمایا کہ جنت میں ہرست آپ کوخوشی ملے گی۔اگر آپ کا یہی ٹیبٹ جنت میں اتائم رہاتواللہ وہاں بھی آپ کے لیے کوئی ڈسک پلیئر یا کمپیوٹر لا دےگا۔اس سے کوئی مسکنٹ بلکہ ہوسکتا ہے کہ یہاں کے کمپیوٹر سے کہ کمپیوٹر سے کہ بیوٹر سے کہ کہیوٹر کے سامنے استے حقیر لگیں کہ آپ کوا یم کی ایس دوبارہ کرنا پڑے۔ بیخیال کر کے جائے گا کہ وہاں اگر آپ امتحان دینے کی مصیبت میں پڑگئے جو دنیا میں بے تو مزانیمیں رہےگا۔

قيقت ُ بنتظر عليه المعالمة الم

## شعورىءمر كاتعين

سوال: احساسِ گناہ جو ہے وہ شعور کی تمرین جا کرآئے گا۔ شعور کی تمر کا قیمن کیے کیا جائے گا؟ جواب: ہم چو دہ برس کی تمریک اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ بہتے ساری باتوں سے بچوں کورو کتے

ہیں تو وہ اس کا پسِ منظر بن جاتی ہے۔جموٹ بولنے ہے روکتے ہیں یا ان کو آگ کے قریب جانے ہے روکتے ہیں تو یہ ساری کی ساری ابتدائی تربیت ہے جوان کو بعد میں مدودیتی ہے۔

جیسے احساب گناہ قبرتک جاتا ہے۔ہم شعور کی تمر میں بھی گناہ کرتے رہتے ہیں، تکر جمیں چھونا سافا کدہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی تربیت کواس لیے اہم قرار دیا جاتا ہے کہ ابتدائی تربیت جتنی بھی مشکم اورواضح ہوگی اور جتنی بھی منافقت سے خالی ہوگی وہ تربیت آخرت تک ہمارا ساتھ دے گی۔ جیسے اقبالؓ نے کہا:

#### بتولے باش و پنبال شو اُزیں عصر کہ در آغوش شبہے گبیری

جیے آن کل کی تربیت ہورہی ہے۔ بچاس لیے زیادہ بگڑ جاتے ہیں کہ جبوہ دیکھتے ہیں کہ جوچیز ماں باپ

کہد ہے ہیں' خوداس کے خلاف کرتے ہیں توان کو پیتا لگ جائے گا کہ ماں باپ بھی بیاصول ہیں اور ہم نے بھی ایک

بیاصولی کاروبیا پنانا ہے مگر جیتے بھی کہتے ہیں کہ آغوش ما در ہی ہے بھلائی کے سراغ گئتے ہیں اور جھو لے ہی میں پوت

کے پاؤں سے پتا لگ جاتا ہے کہ بڑا انسان ہے کہ نہیں۔ اس کی وجہوہ ابتدائی تربیت ہے جس میں ایک خالص نیک سعادت' شرانت' اخلاق اور صبر کے اصول ہیں۔ Adversity is the school of all great people ور سے بی جوماکی ہیں' پھروبی پچھا سے جاتا ہے کہ بیاتی ہیں' خبر پر پرورش کرتی ہیں' نیکی پر پالتی ہیں' پھروبی بچھا گے جا

### جذبات كى مخالفت

سوال: آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کواپئی ترجیج اولیں بنا کیں اور آپ نے یہ بھی کہا کہ مسلمان اتنا الجھ چکا ہے کہ وہ اس موضوع پراپنی توجیم کوزنبیں کرسکتا۔ میں خدا کواپئی ترجیج اول تو بنالوں اور بنانا بھی جاہتا ہوں مگر میں اپنے جذبا ہے کی مخالفت کیے کروں؟

جواب: اصل میں تو یہ جہاد ہاورایک جگ ہے جوکلمہ پڑھنے ہے شروع ہوتی ہے۔ کیا موجزر ہے جو انسانی طبیعت میں کلمے کے بعدشروع ہوتا ہے کہ لا الله الا الله میں جو ہزاروں ضراؤں میں تقلیم ہوں میر ہا طن میں میری اَنا میرا ضدا ہے۔ میرا انتخاب میرا ضدا ہے۔ میری چاہتیں رُخبتیں ہر چز میرا ضدا ہے۔ زین للناس حب المشهوات من النساء والبنين والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة و الحیل المسومة والانعام و الحوث ط ذالک متاع الحیواة الدنیا (۳ (آل مران):۱۲) لوگوں کی خواہشات فنس سے مجت

هيقت ُ نَشَكُر عُنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

عورتوں ہے مجبت بیٹوں ہے مجبت مونے اور جاندی کے فرزانوں ہے مجبت عمرہ ہم کے گھوڑوں مویشیوں ہے مجبت اور کھیتی ہے مجبت بیٹوں ہے مجبت اور کھیتی ہے مجبت بیٹوں ہے مجبت بیٹوں ہے مجبت بیٹوں ہے مجبت بیٹوں ہاری ہے مجبت بیٹوں ہیں ۔ اگر ان ساری چیزوں بی کی عبادت ہم نے کرنا ہے تو پھر لا اللہ کیوں کہنا ہے ۔ میں نے الا اللہ تک کب پہنچنا ہے ۔ کیا بہتر نہ ہوگا کہ میں کے ہے وہتے را رہو جاؤں ۔ میں بیند کہوں کہ میں الا اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ۔ میری استعداد کوئی نہیں ہے ۔ بیتو برٹی ہمت کا کام ہے ۔ بیٹوں کا اللہ عند اللہ اللہ عند کوئی تنفقو مدما تحبون (۱۳ (آل تران) ۹۲) دول و

تم بھی میری میت نیس پاستے جب تک کہ اس کے مقابلے میں اٹھتی ہوئی محبق لوٹرج نہ کرو قربان نہ کرو ۔ بیا یک دن کا کام نیس ۔ بائیس ہرس تر آن از تا رہا ۔ بائیس ہرس کر بول کی جبکنیں ٹوٹن رہیں ۔ بائیس ہرس تک تربیت کے اس نظام میں بدترین لوگ بہترین انسان بننے کا دعو کائیس کرسکتا ۔ رسول بدترین لوگ بہترین انسان بننے کا دعو کائیس کرسکتا ۔ رسول اللہ عقیقی نے فرمایا سب ہے بہترین زمانہ میرا 'پھر میر ہے اسحاب کا 'پھر تا بعین کا ۔ حضرات گرامی آ آت کے دن ہم زیرومار جن ہے تو شروع کر سکتا ہوں اورخوا ہش کے اظہار زیرومار جن سے تو شروع کر سکتے ہیں میں اگر عمل نہیں کرسکتا تو میں ایک خوا ہش کا اظہار تو کرسکتا ہوں اورخوا ہش کے اظہار کے لیے بی سورہ فاتح ہے ہوئوں میں دس مرتبہ پڑھتے ہوئاس کی اہمیت کا آپ کو پہتہ دو تا جو اچھے جس چیز کو آپ کھتے ہوئاس کی اہمیت کا آپ کو پہتہ موجا جا جا جھی آپ نے کیا کہ حضرا جا ہے ۔ بیآ پ سے عمل کا تقاضائیس کر رہی ۔ آپ غور کہتے ۔ سورۃ فاتح اس سوال کا جواب ہے جوابھی آپ نے کیا کہ خدا کو بائے ہی آرزو ہے ۔

#### وصال یار بڑی چیز ہے گر ہمم وصال یار نظ آرزو کی بات نہیں

جس شخص کے دل میں آرزو نے خداوند پیدا ہوگئ اس کا پہلاسوال یہی ہے کہ کیا کروں تو اللہ کہتا ہے کہ فاتحہ ہے شروع کرو ۔ دُعا ہے شروع کرو ۔ بیسورة تمام امراض کی شفا ہا ورسب ہے بڑھ کرامراضِ قلب کی شفا ہے جو آپ کے دل میں وساوی جواجرام فلکی کے گمان 'جوزندگی کے گمان 'جونلطیوں کے گمان آتے ہیں' اُن میں بیآپ کوراستہ دکھاتی ہا وراگراللہ تو فیق دیے تو آپ اپنے مشافل میں نماز کوا ورسورہ کا تھ کو جز و فکر بنا کمیں اور خدا ہے دعاما فکتے رہیں تو انشاء اللہ تعالی العزیز آپ کے راستے کشا دہ ہوں گے ۔ آپ کو ملی انظری اور فکری رہتے ملیس گے اور آپ قرب وجوار خدا وند میں جاکر رکمیں گے ۔

## اسلام میں تفریح کا تصور

سوال: اسلام میں تفریج کا کیا تصنور ہے؟

جواب: اسلام میں تفرح کے استانہ مقامات ہیں اور اسلام اتنا تفرح کا قائل ہے کہ حضور عَلِی نے تیراندازی کے مقابلوں میں شرکت کی۔ حضور عَلِی نُنْ نِے اُم المومنین حضرت ما تشرصد یقد کی تماشا دکھلایا 'جے آپ بازی گروں کا تماشا کہتے هيقت ُ نَشَكُر عُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

ہیں۔ حضور عظی کے گر دوڑ میں حصہ لیا اور اسلام ان تمام تفریحات میں یقین رکھتا ہے جو شہوات خالصہ کو نہ لے کے جا کیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ جنور اکرم عظی ہے تور کے بہترین کھلاڑی تنے۔وہ کھیلوں کی بہت زیا وہ حوصلہ افزائی فرماتے ہے۔ اُم المونین حضرے عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے کفر مایا اُکے بار میں نے رسول اللہ عظی ہے نے مایا اُیا رسول اللہ عظی ہے اُم المونین حضرے عائشہ ہوجائے اور پھر ہم نے تین میں دوڑ لگائی اور حضور عظی آ گے نکل گئے اور میں چھےرہ گئے۔ میں نے کہا حضور عظی پھر ہی فر مایا ہاں پھر بھی ہونے گئے۔ میں نے کہا حضور عظی پھر ہی فر مایا ہاں پھر بھی اور پھر کھی میں اور پھر کھی میں دوڑ لگائی اور میں آ کے نکل گئے۔ میں دوڑ بھر ہونے گئے۔ فر مایا ہاں ہوجائے۔ پھر ہم نے تو میں دوڑ لگائی اور میں آ کے نکل گئے۔ فر مایا ہا اس ہوجائے۔ پھر ہم نے تورٹ میں اپنی محرّم خالوں کئے۔ اُس میں اگر اور میں اپنی محرّم خالوں کے ساتھ دوڑ میں گئے۔ نہر میں اپنی محرّم خالوں کے۔ ساتھ دوڑ میں گئے۔ دوڑ میں اگر کھی کی لگر میں اپنی محرّم خالوں کے۔ ساتھ دوڑ میں گئے۔ نگر میں اپنی محرّم خالوں کے۔ ساتھ دوڑ میں گئے۔ نہر میں گئے۔ نگر میں اپنی محرّم خالوں گئے۔ نہر میں گئے۔ نہر کے دوڑ میں گئے۔ نہر میں کے۔ نہر کی کہ نہر میں کے۔ نہر کے دوڑ میں گئے۔ نہر میں کے۔ نہر کہ کہ نہر کھی کے۔ نہر کے دوڑ میں گئے۔ نہر کے کہ کے۔ نہر کہ کہ نہر کھی کے۔ نہر کے دوڑ میں کے کہ کے۔ نہر کی کھی کے۔ نہر کے دوڑ میں کے کہ کہ کہ کہ میں کے کہ کئے کے کہ کئے۔ نہر کے کہ کئے کہ کئے کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کئے کہ کہ کیں کے کہ کئے کے کہ کئے کہ کئے کے کہ کئے کے کہ کہ کہ کئے کے کہ کئے کہ کئے کے کئے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کئے کے کہ کئے کے کہ کے کئے کہ کئے کئے کہ کئے کے کہ کئے کے کہ کے کہ کے کہ کئے کے کہ کئے کی کئے کہ کئے کے کہ کئے کے کئے کئے کہ کئے کہ کئے کہ کئے کئے کہ کئے کے کہ کئے کے کہ کئے کے کئے کئے کئے کے کہ کئے کے کئے کے

بہت ساری ہاتیں ایسی میں کہ جمن کی زیادتی غلط ہاور وہ تفریح کی حد تک رہیں اور شہوات کی حدود میں نہ داخل ہوں۔ اب اگر آپ نے باقی چیزوں کی اصلیت دیکھنی ہے آپ کو بیاصول برتنا پڑے گا کہ کیا وہ آپ کے عوامل میں داخل ہور ہی ہے۔ کیا آپ کو ضدا کے داخل ہور ہی ہے۔ کیا آپ کو ضدا کے داخل مے منافل کر رہی ہیں۔ کیا آپ کو ضدا کے احکام سے منافل کر رہی ہیں۔ اگر میں ہیں تو گرنا ہے۔ اگر ایس کے گھر رہی ہیں تو گرنا ہے۔ اگر ایس کے ایک کر رہی ہیں تو گھنا ہے۔ اگر ایس کے ایک کر رہی ہیں تو گھنا ہے۔

### اللہ کے ولی جوعراق میں فن ہیں

سوال: مراق میں وفی الله اور ہزرگ بستیاں فن میں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب: میں کل ایک جگدے گزر رہا تھا تو ایک صاحب دوسرے صاحب کو کہ رہے تھے کہ جس کو نو ہے اعظم م مانتے ہو کو ابغدا دکو بچالے ۔ اب کموفلاں کو جنید بچالے ۔ بیریئے سے گتا خی کے کلمات میں جوا ولیاء اللہ کے بارے میں بولے جاتے میں ۔ بیاللہ کے دوست میں ۔ بیاللہ کی محبت میں ڈو بے ہوئے تھے۔ انہوں نے محلوقی خدا کوخدا کی طرف راغب کیا ۔خدانے ان سے کام لیا کہ اپنی محبت کوان لوگوں کے توسط سے پھیلایا ۔

اگر آپان پطنز کرو گے تو یہ جواب میں ضرور کہیں گے کہتم جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے کیے ترسی ہوسکتا ہے۔ تم جیسے گستا خان رسول علی ہے ہوتے ہوئے کیے رحم ہوسکتا ہے۔ ہم تو آ رام سے یفیح پڑے ہیں۔ بیتمہارے گنا ہوں کی سزا ہے جو تہمیں لل رہی ہے۔ پھر دوسری پڑئی ابت۔ ابھی جنگ کو چھددن ہوئے ہیں اور آپ نے باتیں شروع کر دیں۔ ابھی تک جنگ کا فیصلہ بی ٹیمن ہوا۔

کیا واقعی شہر بچتے ہیں کہ نیم محدثین کے امام اور شافعی سلسلہ کے ہزرگ شیخ محد بن علی ابن الجزری جومصنف المحصن صین " ہیں ۔ احاویت کی دعاؤں کی کتاب لکھ بیٹھے تھے اور لکھ کے حضور علی کنڈر رفر مائی اور شہر کا بیعالم تھا کر قزل بوغا سوالا کھ منگول لے کے حملہ کرنے آیا ہوا تھا۔ شہر کے اندر کچھ بھی نیمن تھا۔ عور تیس تھیں ' بچ تھے۔ گہرام مجا ہوا تھا۔ شخ نے حضور علی کے مشہر کے نیچنے کی دعاکی درخواست کی۔ شخ نے بید حصن حصین " کے آغاز میں نقل کیا کہ خواب میں رسول اللہ علی کے اور مجھے بائیں ہاتھ لیتے ہیں اس کی

حفاظت مقصود ہوتی ہے۔حضور علی کے کتاب کو قبولیت عطافر مائی اور فر ملیا ' ڈرمت تو سلامت رے گا۔

ا گلے دن صَبح فزل بوغا دمش کا محاصرہ چھوڈ کر کیوں چلا گیا۔ اگر یہ کتاب شخ بی تھی اور شخ کا بیان بی تھا کہ میں نے کتاب منسوب محمد علی کے اور دعاما تکی تھی کہ یا رسول اللہ علی گئی است کوعذ اب سے چھڑا نے اور راست رسول اللہ خواب میں تشریف لا نے اور مجھے با کمیں ہاتھ لیاا ور پھروضا حت فرمائی کہرب جس کوبا کمیں ہاتھ لیتے ہیں ان کی حفاظت مقصود ہوتی ہے۔ ڈرمت تھے کوئی خطرہ نہیں اور شہروا لول کوکوئی خطرہ نہیں اور اس طرح یہ خطرہ کل گیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں:

#### Mystic experiences excommunicable.

آپ کو پہۃ ہے صوفیوں اورمولویوں میں کیا جگ ہوتی ہے۔مولوی پر تو پوری زندگی وہ لحدگز را ہی نہیں۔اس کے دل پراس کے باطن پر کوئی ایسی کیفیت گزری نہیں تو وہ کیے مان لے کہ کسی اور پر گزری ہے۔اس لیے وہ کرا مت کا تاکن نہیں۔اس لیے وہ محبت کا قائل نہیں۔وہ سرف شریعت کا قائل ہےا ورشریعت بغیر طریقت بے معنی ہے۔

امام ابن تیمیہ مضرت شی عبدالقادر جیلائی کے بارے میں لکھتے ہیں ' حالا نکہ ابن تیمیہ کے خت کوئی نہیں ہے۔ اپنے زمانے میں ہزاروں لوگ انہوں نے قل کروائے جود جل وفریب سے ضدا کے نمائند ہے بن کے بیٹے ہوئے سخت مگر جب شیخ عبدالقادر جیلائی کا ذکر ہوا تو فر مایا کہ بغدا دکے وہ عظیم اولیاء اللہ تتحاوران کی کرامات ہم تک تواتر سے پنچیں ۔اب اس سے ہزااور کیا ہوت ہوگا اولیاء اللہ کا کرا بن تیمیہ جیسے لوگ کہتے ہیں کران کی کرامات تواتر سے ہم تک پنچی ہیں اورا ب بھی کرامات بغداد سے پنچی رہی ہیں ۔ ضداا پنے دوستوں کا ساتھ دیتا ہے اوراس کے دوست ہم اورآ پ جیسے فریب بندوں کا ساتھ دیتا ہیں ۔

قرآن میں اللہ نے کہا کرا ہے بینیبر علی اگر یہ تیری ہویاں تیرا ساتھ نہیں دیتیں تو پھر میں میر سلانکہ اور میر سے موسنین تیرا میر سے موسنین تیرا میر سے موسنین تیرا ساتھ دیں گے۔اگرآ پ تر تیب دیکھیں تو بڑی بھی ہیں ہے کہ جب میں یہ کہدرہا ہوں کہ میں ساتھ دوں گا تو میں ساتھ دوں گا تو میں اپنے خلاموں کا گیر ساتھ دیں گے اور اپنے خلاموں کا کیوں ذکر کروں گا مگراس طرح اللہ جُملہ بڑھا تا ہے کہ میں ساتھ دوں گا میر سے ملائکہ ساتھ دیں گے اور میر سے موسنین تیرا ساتھ دیں گے۔ جزوی میں سے ساتھ دیں گے۔ جزوی میں سے میر سے موسنین تیرا ساتھ دیں گے۔ ایک نظام ہے۔ ایک سربر ابنی ہے۔ اس کے نیچ گروہ ہیں۔ قیاد سے بھی ہے۔ جزوی ہیں۔ گل ہیں۔

معنور علی کی حدیث ہے۔ الله عطا کرنے والا ہا ور میں با نینے والا ہوں۔ یا تو پھر آپ یہ جملہ کہو گے کہ اے اللہ مجھے دے۔ الله علی ہوگئ تو آپ کہو گے اے اللہ مجھے دے۔ اللہ علی ہوگئ تو آپ کہو گے اے اللہ مجھے دے۔ اللہ علی ہوگئ تو آپ کہو گے اے اللہ مجھے دے۔ اللہ موضی اللہ ہے مائے گا کہا ہے اللہ کہوا پنے اللہ کو ایس ہو وہ وعا کیے مائے گا کہا ہے اللہ کہوا پنے رسول علی ہے کہ کھے کھے دے۔ کیسا بھے گا بیآ پ کو ۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کا رتو نہیں ہے گا۔ آپ یہیں کہہ سے کہ یا اللہ مجھے دے۔ خدا نے تو جو کھے عطا کرنا تھا اس کی تقسیم پر مجھ رسول اللہ علی کے کو گا دیا کہ یہ تہمیں دیں گے۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن بتار ہا ہے جواللہ کے رسول آپ کو بتار ہے ہیں کہا ہے بین موالے میں اوگ میرے یا س

هَيْتَ أِنْتَظَرُ

آئیں'ا پے گنا ہوں کی بخش مانگنے کے لیے اور آپ عظیفی بھی ان کے لیے دعا کریں تو ہم بخشے والے ہیں۔ یہ ب اصل عطاا ور بخشش کا مطلب کہ جب لوگ میرے پاس آئیں'ا پنے گنا ہوں کی بخشش مانگنے کے لیے توبات تو ختم ہوگئی کہ اللہ معا ف کر ختم کر۔

As simple as that - through proper channel.

بھئی اگر کسی کے بہت اچھے ذاتی تعلقات میں اللہ ہے تو جا وَ مبارک ہو۔ اگر اسٹنے گہرے ٹیس میں تو پھر through proper channel وگر نداس کے بغیر کام ٹیس ہے گا۔ حقيقت بُنتظَر مُعَالِقًا مُعَالِقًا مُعَالِقًا مُعَالِقًا مُعَالِقًا مُعَالِقًا مُعَالِقًا مُعَالِقًا مُعَالِعًا مُعَالًا مُعَالِعًا مُعَالِعًا مُعَالِعًا مُعَلِّعًا مُعَالِعًا مُعَالًا مُعَالِعًا مُعَالِعًا مُعَالِعًا مُعَالِعًا مُعَالِعًا مُعَالًا مُعَالِعًا مُعَالِعًا مُعَالِعًا مُعَالِعًا مُعَالِعًا مُعَالًا مُعَلِّعًا مُعَالِعًا مُعَلِّعًا مُعَالِعًا مُعَالِعًا مُعَلِعًا مُعَالِعًا مُعَالِعًا مُعَلِّعًا مُعَلِّعًا مُعَلِّعًا مُعَلِّعًا مُعَلِّعًا مُعَلِّعًا مُعَلِّعًا مُعَلِّعًا مُعَلِّعًا مُعِلِّعًا مُعَلِّعًا مُعَلِعًا مُعَلِّعًا مُعَلِّعًا مُعْلِعًا مُعَلِّعًا مُعَلِّعًا مُعَلِعًا مُعَلِّعًا مُعَلِّعًا مُعَلِّعًا مُعَلِّعًا مُعَلِّعًا مُعَلِعًا مُعَلِّعًا مُعِلِعًا مُعِلِعِلًا مُعِلِعًا مُعِلِعِلًا مُعِلِعًا مُعِلِعًا مُعِلِعًا مُعِلِعًا مُعِلِعًا مُعِلِعً مِعْلِعًا مُعِلِعًا مِ

فتنهُ آخرزمان

🖈 يَنْكُرُ 1998ءُ راولِينْدُي مِنْ داِ كَايا\_

هَيْقَتِ إِنْتَظَرِ

هيقت ُ بنتظُر منتقر المات

### فتنهُ آخرز مال

خواتین وحفرات امیرا بیخیال نیس تھا کہ بیموضوع اتباید اخطرہ ہوگا' کیونکہ جب بیموضوع تھا نیدار صاحب کے پاس گیا توانبوں نے ہال کی اجازت دینے سے گمان کیا کہ کے پاس گیا توانبوں نے ہال کی اجازت دینے سے اٹکار کردیا۔انہوں نے باقی کا حصفیمیں پڑھا اور فتنے سے گمان کیا کہ ہو بیتو بڑا گڑیڑ والا معاملہ ہے۔تو میں نے گمان کیا کہ فتنہ کہیں بھی ہو کچھ نہ کچھ ضرور مصیبت پیدا کرتا ہے خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہو۔

خواتین و هفرات! پیشتر اس کے کہ میں اصل موضوع پر گفتگو کروں۔ اس کے پس منظر میں دو چار ہڑ ہے اہم ذہنی سوالات میں جوہم نے مطے کرنا ہوتے ہیں کہ مستقبل میں جھا نکناا نسان کی بے چینی کابا عث ہے۔ اس کے اضطراب کا باعث ہے اس کے جسس کاباعث ہے۔ ہرانسان جھا نکنا'نا کنا لیند کرنا ہے۔ چاہوہ فلکیات اور علم الاعداد میں ہی کیوں زیرہ۔۔

هيقت ُ نَشَكُر اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ

کوئی حدید تھی کہ وہ کس ند ہب ہے کس مکتب خیال ہے یا کس طبع ور بحان ہے تعاقی رکھتے بھے اس لیے کہ انسانی و ہن کی و سعتیں بے پناہ تھیں اور کسی نہ کسی قید و بند کے عالم میں مجنوں اور قلبی اُدائی میں جب انسان کے ایک طرف کے عملی اعتقادات تھیں اور کسی نہ کسی اعتقادات تھیں جب کہ زندگی کی اعتقادات تھیں وہ کچھا لیے دور ہے گزار کہ اس کے اندر Extra Sensory Perception) ESP) ۔ آزاداور زندہ مولئی اور اس نے تک وہ نی کسلسل پیش گوئیوں کا سلسلہ دیا۔

خواتین وحضرات! پیشین گوئی اور تچی خبر میں ہڑا فرق ہوتا ہے۔ غیب اور شہادت کا فرق صرف اتنا ہے جتنا انسان کے اندرعلم ہے۔ اس حد تک اس کے اندرشہادت ہے۔ جب اس کاعلم اختتا م کو پنچتا ہے تو اس ہے آگے وہ غیب میں چا! جا تا ہے۔ چا ہے وہ پنچتا ہے وہ پنچ میں کیوں ندہو کا ہے وہ ایم اے کی جماعت ہی میں کیوں ندہو کوہ تمام علوم جن میں اس کی اطاعت فراہم نہیں ہوتی کوہ تمام علوم جن تک اس کی نظر جن میں انسان نے تحصیل نہیں کی ہوتی کو وہ تمام علوم جن میں اس کی اطاعت فراہم نہیں ہوتی کوہ تمام علوم جن تک اس کی نظر نہیں گئی ہوتی وہ اس کے لیے علم الغیب بن جاتا ہے گر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی مخصوص تعلیمات اس فن میں ہوتی ہیں اس کی موقی ہیں اس کی حصوص تعلیمات اس فن میں ہوتی ہیں اس کی حصوص تعلیمات اس فن میں ہوتی ہیں اس کرتا ہے جس ہوتی ہیں اس کی معلومات موسی لوگ نہیں کرتے تو ان علوم پر اس کی معلومات میں موسی لوگ جس مسئلے پر غیب میں ہوتے ہیں۔

نبی کی جوتعریف آئی ہے نبیا دی طور پر وہ غیب کا جانے والا ہے۔ ایسی خبر دینے والا جس کی کسی اور کے پاس
کوئی خبر ندہو۔ بنی اسرائیل میں ایک وقت میں بے شارا نبیاء گزرے تھے اور بعض او قات بہت سارے جبوئے انبیاء بھی
گزرے تھے۔ تو عمو آن کی بیچائی کا واحد امتحان وہ خبر ہوتی تھی جو ملائے اعلیٰ ہے کسی الیسے بیچ بندے کو دی جاتی تھی جو
بالآخر درست نگلتی تھی۔ اس عالم میں جب حضرت وانیال علیہ السلام کو بخت نصر کے زمانے میں بابل کے
بادشاہ Balthasar نے واب دیکھا وراس نے اعلان کیا کہ میں اس شخص کو بیچا انوں گا جو مجھے میرا خواب بتا ہے گا وراس
کی تعبیر بھی بتائے گا تو بہت سارے ایسے جبوئے انبیاء جواس وقت اس فہم وفراست کے دعویدار تیخوہ کہنے لگے کہ ہم تعبیر تو
کر سکتے ہیں مگر وہ خواب کیسے بتا کمیں جوبا دشاہ نے دیکھا ہے۔ بالآخراہے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا ہے جو
میں خواب بھی بتا سکتا ہے وراس کی تعبیر بھی۔ اس طرح حضرت وانیال علیہ السلام با دشاہ کے دربار میں پہنچا ور سی بہت

عقيقت ُ نَشَعُر

روش نثانیاں عطاکیں اورروح القدس کے ذریعے مددی۔ اس مددکا متبج بیا کا کرحفرت عیسی علیہ السلام نقر آپ سیم کی آپ م آیت کے مطابق دعوی فرمایا اور سچا دعوی فرمایا کہ: والبشکم بماتا کلون و ما تدخرون فی بیوتکم (۳ (آل عران): ۲۹ ) اور جو کچیتم کھاتے اور جوابیے گھرول میں ذخیر دکرتے ہوئے سبتہیں بتلاسکتا ہوں۔

حضرات گرامی اجب آپ آگے ہوئے ہے اللہ کو اللہ کو بھی این کے کہا ہے اللہ کو بھی این کے کسی ہوئی ہی اوت کی ضرورت کھی کہ انسان یا متبار کرے کہ اللہ کا بھی کوئی گوا ہ اور شاہر موجود ہے قبالا خراسینہ دوست (بنی نوع انسان ) اپنے بیغیبرا پنے رسول حضرت محمد علی ہے کہ علی کہ کہ تاہد ہو سین کے مقام پر جا کر انہوں نے ضدا کود یکھا۔ جب حضور علی کے رویت الہی کا دعویٰ کیا تو عمر بن ہشام حضرت ابو بکڑے پاس دوڑتا ہوا آیا ورسیدیا صدیق کبڑے بیکہا کہ اگر کوئی شخص بید ہوئی کرے کہ وہ دانوں رائے مسجد اقسی گیا اور عالم بالا کو بلند ہوا اور اللہ کو دیکھا تو کیا تم یقین کر لوگے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ۔ تو تمہا را دوست محمد کی جہزا ہے تو جسے حضور علی نے نے نہا لا کو بلند ہوا اور اللہ کو دیکھا تو کیا تم یہ بھی ایک کر گہلا ہے تو جسے حضور علی نے نے نہا یا کہ بہر نی کا ایک صدیق ہوتا ہے اور عمر اصدیق عبداللہ بن الی تھا نہیں ۔

خواتین وحضرات ایک دوسرا نقطاکی نفسیاتی نقطہ جوانیا ن کے ذہن میں ہمیشہ موجو در ہا کہ کہیں نہ کہیںا اکار کرنے والوں کے پس منظر میں بھی خدا ایک کا نئے کی طرح کھکتا رہا۔

#### میں کھکتا ہوں ول یزدان میں کانے کی طرح تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو

دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کا یقین اس کا عقادا تنا معنبوطا ور پرانا تھا'ا تناسچا تھا کہ ہرزمانے میں جنہوں نے انکار کیا'انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں اس اقرار کا تھوڑا بہت اعلان کیا'حتی کہ ارنسٹ ہمینگ وے(امریکی مصنف) جوہڑا مشہورترین خدا کا انکار کرنے والا تھا'وہا ہے باتھ میں ایک کڑا پہنتا تھا'تو اس پراے کسی نے کہا کہ تو تو خدا کوئیں ما تنا تو پھر میں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب میں اے پہنتا ہوں تو میرے ساتھا چھے واقعات ہوتے ہیں اور جب میں انا دریتا ہوں تو میر ہے ساتھا چھے واقعات ہوتے ہیں اور جب میں انا دریتا ہوں تو میر سے ساتھا چھے واقعات ہوتے واقعات ہوتے ہیں اور جب میں انا دریتا ہوں تو میر

جیسے پہلے معروف نفسیات دان ولیم جیمو نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اس جہاں سے پر ہے بھی ایک جہاں ہے اور وہ مکمل ہماری طرح ہے اور میں اس کی آوازیں بھی سنتا ہوں اور میں وہاں سایوں کو چاتا پھر تا بھی دیکھتا ہوں ہے خواتین وضرات جب انسان خدائے گریز ال ہوتا ہے ایک فروشال کیجے تو اس کے دل میں کوئی نہ کوئی احساس جرم ہوتا ہے کوئی اس کے دل میں کوئی نہ کوئی احساس جرم ہوتا ہے کوئی انہ کوئی اور کیس نہ کہیں کوئی غیر مطمئن صورت اس کے باطن میں پیدا ہوتی ہے جس کو کرنے کے لیے وہ اسپنے لیے خود کسی احساس گنا ہ کا تصوریا تا ہے۔

اس کی مثال آپ کو دورِ حاضر میں دو ملکوں میں بڑی نمایا ں نظر آتی ہے۔ ایک جرمنی میں اور ایک امریکہ میں۔ جب جرمن قوم کوا حساس دلایا گیا تو جرمنی والوں میں اتنا حساس جرم پیدا ہوا کہ وہ اپنی ترتی میں جنگ نظیم دوم کے ذمہ دار قرار پالے اور ان کی سائیکی پراس کا تناویا و تھا کہ ان کوخیال پیدا ہوتا ہے کہ بٹلرنے جو یہودیوں کا قبل حام کیا اس کے ہم ذمہ دار جیں اور کہیں نہ کہیں اس کی سزاہم پارہے ہیں جس کی وجہ ہے اب بھی وہ کسی ملک کی جنگی تیاریاں اورایٹی

هيقت ُ نَشَكُر عُلِينَ عُلِينَا عُلِينَا عُلِينَا عُلِينَا عُلِينَا عُلِينَا عُلِينَا عُلِينَا عُلِينَا عُلِين

تجربوں کے بہت خلاف ہوتے ہیں۔

خواتین وحفرات اییات جاپانی قوم میں بڑی نمایاں ہے۔ جاپان نے جنگ عظیم دوم میں جس تشدد کا مظاہرہ کیا وراس کے بعدان کا جب ایٹی بم ہے واسطہ پڑا تو آج بھی جب آپ ان کی خوف پیدا کرنے والی فلمیں و کھتے ہیں ان میں وہ کسی نہ کسی عفریت کی علامت بن گیا ہے جے ایک ان میں وہ کسی نہ کسی عفریت کی علامت بن گیا ہے جے ایک خاص اصطلاح میں بھی و کھے سکتے ہیں ۔ خاص اصطلاح میں بھی و کھے سکتے ہیں ۔

یکی حالت امریکہ میں ہے کہ پر وہ پیکٹر ہے کے ساتھ اپنے آپ کواس ایٹم کے ظلم وستم ہے بچانے کی کوشش کی اور بڑی اچھی طرح جواز پیدا کیا 'لیکن باشبہ امریکی قوم میں سب ہے بڑا خوف ایٹم کی تخلیق ہی کا ہے۔

But no doubt, the biggest fear in American nation is creation of atom.

اوروہ اس کے بارے میں سوچ کرخوف و دہشت ہے کا پہتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلی کوشش سے کی کہ کوئی مسلمان ملک ایٹی طاقت نہ ہے اوراس طاقت کورو کئے کے لیے وہ انتہائی تشدد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ سہ ان کے انتہائی اندرونی خوف کی علامت ہے۔

پورے یورپ اور سیحی دنیا نے فل کر کم از کم چو دہ سیلی جنگیں مسلمانوں سے لڑیں اوران جنگوں میں خو دجو زِک اشافی اس کی ایک جنگ حال میں آپ کوسنا تا ہوں جو بالکل نا تا بل یقین حد تک ان کے لیے خوف و دہشت کا باعث بن گئی جے ہم جنگ منصورہ کہتے ہیں ۔ جنگ منصورہ میں ان کواتنی بڑی فکست ہوئی کہ جس میں چو دہ یور پی باوشاہ بذا ہو خود پکڑے گئے اورائی طرح اس سے تھوڑا مرصہ پہلے وادی منطین کی جنگ میں انگلینڈ کا سب سے بڑا مضبوط اور دلیر باوشاہ جے وہ شیر دل کہتے بینے وہ ای ذات اور پہتی سے ہمکنا رہوا 'جس کا خوف یور پی اقوام کے باطن میں بیٹھ گیا ۔ یہ دوجنگیں فیصلہ کن جنگ میں کہلاتی ہیں ۔

خواتین و حضرات اصرف یمی نیم بلکه سلطان سلیمان ذیشان کے زمانے میں دہشت کا بیعالم تھا کہ انہوں نے
یور پی متحدہ میر کو اتنی ٹری طرح فلست دی اوران کے ہام کی اتنی دہشت تھی کہ آج تک آپ یور پی فلموں میں سمندری
میر کے ہا بھری قراقوں کی جوشل دیکھتے ہیں وہ خیرالدین بار روسا کے کما مزوزی شلی ہوتی ہے جتی کہ اس کے ایک جرئیل
نے جب اٹلی پر قبضہ کیا تو چھ مہینے تک ساحل پر وہ ان سے خراج لیتار بااوروہ بھی اٹلی میں داخل نیمیں ہوسکا کیونکہ اس کے
یاس فوج ہی نیمی تھی اور دہشت کا بیعالم تھا کہ انگریز مائیس جب اپنے بچوں کوسلانے کے ڈراتی تھیں تو کہتیں :

Hush!!!! The Turks are comming.

یورپی اقوام کا بیخوف اب ان کے جاریعتی لب واجہ کی وجہ سے ایک عظیم ایٹی جگ میں ہرل گیا ہے اور بید مجموعی لاشعوریت جوانیان کی تباہ کا ریوں اور بہت زیادہ خوفاک ہتھیاروں کی ایجاد کے باوجودا ہے وجود میں لرزاں ہے ان کا احساس ہے کہ ہم اتنے آ گے بڑھ ہی کیاب زمانے کی رفتا رکوروکائیس جاسکتا۔ بقول حدیث رسول کے زمانے اب قریب آ رہے ہیں دنیا اور آخر سے اب قریب آ چکے ہیں کہ اب ان کوجدائیس کیا جاسکتا۔ خواتین وحضرات! جب ان نی سائیکی کسی خطرے کی زدمیں آتی ہے اس کی زدمیں آتی ہے تو اس کا خوف اس کے اندرے ایسی معلومات

هَيْتُ مُنظُر اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

تخلیق کرتا ہے جوبالآخر سے تکلی میں اور بیتیسری وجہ ہے کہ لوگوں نے پیشین گوئیاں کیں بیشین گوئی کرنا نہ بھی جرم رہاا ور نہ بھی جرم ہوا' مگر بہت ساری پیشین گوئیوں کوقر آن بیان کرتا ہے اور فرما تا ہے کہ ان بینبعون الا المظن وان هم الا یعٹو صون (سورة الانعام) آیت ۱۱۱) و واتو محض گمان کی بیروی کرتے میں اورائکل پیجے سے کام لیتے میں۔

ای لیے انہا ،اگرام اور حضور علی کے علاوہ کسی بات کو حتی ٹیس مانا جاسکتا خواہوہ کسی تباہی و یہ بادی کی ہوخواہ کسی خوشنی کی ہونواہ کسی خوشنی کا ہو ہے ہوگا ہو جائے گا وہ ضرور کسی جا ہے ہا ہے گا ہوجائے گا وہ ضرور کی بات پر جار محکمران سے تنگ آتے ہیں توان کی سائیکی اس متم کی پیشین گوئیاں گھڑتی ہے کہ بیٹل ہوجائے گا وہ ضرور مارا جائے گا۔ میں اس بات پر جیران ہوتا ہوں کہ کوئی انسان خارجی طور پر جینے کے لیے تو نہیں آیا۔ اگر کسی آمر مطلق کے بارے میں یہ پیشین گوئی کی جائے کہ بیٹیں سال بعدا پنی موت خود مرجائے گا تو کسی رہے گا۔ میرا خیال ہے کہ نظری بیشین گوئی کرنے والے ان باتوں کا سہارا لیج ہیں۔

They are little more sharp than the others. They keep on guessing

اُبُوسو علیمت میں اندازے لگاتے میں اور پیشتر اس کے کہ کوئی واقعہ ہوائی کی قربت میں ہڑا سا بیان لگا دیتے ہیں کہ دیکھا میں نے پہلے ہے کہا تھا میری بات کے نکلی ۔ مگر خواتین و حضرات ا آج بھی اللہ کے بندے پیشین گوئیاں نیس کرتے ۔ آج بھی زمانے پہلے ہے کہا تھا میری بات ہوجاتے کرتے ۔ آج بھی زمانے پر حکم جلاتے میں ۔ وہ تھم دیتے ہیں ۔ وہ اللہ کے احکام کی بیروی کرتے ہوئے اس قابل ہوجاتے میں کہان کی زبان ہے نکا ہوا ہر افظ پیشین گوئی بن جاتا ہے ۔ چی پیشین گوئی ۔

وہ بربات پوری ہونی ہی چاہیے۔ اس کا پہلے ہے کوئی سوچیا نہ سوچ وہ ایک بات رحمت کی صورت ہیں بھی ہو گئی ہو جی ہے جو مہا ہے جا کی ایس کی آگاڑی ہو گئی ہے جا کی لیے ایک چھے مجذوب کے بارے بیں کہا گیا کہ اس کی آگاڑی ہے بھی ڈرواس کی پچھاڑی ہے بھی کا دو سوڈ میں آگے پیشین دے جائے گرخوا تین و صفرات اس کے علاوہ سائیکی کی سطح پرایک ایسا پہلو ہے جس کی نشاند ہی کیے بغیر میں آگے پیشین گوئیوں کے باب تک نہیں جانا کہ اللہ جب کسی کو ایسے خصوصی علوم سے آشنا کرتا ہے جسے آپ 4th گوئیوں کے باب تک نہیں جانا کہ اللہ جب کسی کو ایسے خصوصی علوم سے آشنا کرتا ہے جسے آپ گوئیوں کو ایسے خصوصی علوم سے آشنا کرتا ہے جسے آپ کا بری عمومی کو یہ بین اینا ہے۔ اللہ کو یہ منظور نہیں ہوتا کہ یہ خبر میں عمومی کرکھ کے جبری اوراد کی موجود کو چھوڑ کر مستقبل کی فکر کریں۔

ایک بات چی طرح یا در کھے کہ جو کچھ قیا مت تک ہونا ہے تھا جا چاہے اور محفوظ پراتر چاہے۔ ایک بات اور بھی یا در کھے کہ جو کچھ قیا مت تک ہونا ہے جنہوں نے ایک ہزارسال کا بندو بست کرنا ہوتا ہے۔ اور بھرایک ہزار سے ایک سوسال تک کی اسکیمان ملا نکہ کودی جاتی ہے جنہوں نے کسی صدی کا بندو بست کرنا ہوتا ہے۔ کل وہ مبارک رات ہیں ایک سال کی اسکیما تا ردی جائے گی۔ ایک سال میں کیا ہونا ہے۔ کس نے مرنا ہے کس نے پیدا ہونا ہے کس نے رزق حاصل کرنا ہے کس کی کمی ہے کس کی بیشی ہے۔ اب سب پھھ آسان اول کے ملائکہ کے ہاتھ میں ہے۔

حقيقت ُ منتظر علي المنتظر المن

Some intellectuals can always peep into these secrets.

بعض اوقات ہوتا ہے ہے کہ بیاسکیم جب یا فذہ ہور ہی ہوتی ہوتی جو کوئی ESP والا بتا دیتا ہے۔ بیاتو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہوتا ہے۔ بیاتو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات سائنس دا نوں میں بھی حس ہے۔ جس طرح حدیث رسول علی کے مطابق ہمتا ہو رکھ لیتا ہے۔ تو خوا تین وحضرات ایسا عت وبصارت میں کوئی خصوصی اثر ات تو ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر میں بیاکوں کہ مرغ کی آئے میں زردی جو ہے ضروراس میں کوئی خصوصی اثر اس میں کوئی دلات کا اثر مثال کے طور پر اگر میں بیاکوں کہ مرغ کی آئے میں زردی جو ہے ضروراس میں کوئی جانور کی سفیدی میں اس متم کی مجہ سے فرشتہ نظر آجاتا ہے اور کسی جانور کی سفیدی میں اس متم کی شعاعیں ضرور ہوں گی جو ایک خوج کا کھوج کا لیتی ہیں۔

اب میں ایک ہڑا مشہوراور متندوا فقد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تا تا الدین با گپوری آپ زمانے کے سب ہے مانے ہوئے مجذوب تقے اوانہوں نے مولا با ظفر علی خان اور مولا با محد علی جو ہر کو دیکھتے ہی کہا کہ تم بیبال کہاں؟ تم تو پھا تک کے بیچھے ہوئ تو وہ دونوں حضرات ہڑ ہے جیران ہوئے کہ بیکیا کہ در ہے ہیں کہ ہم کہاں؟ تم تو پھا تک کے بیچھے ہوئیا تک کے بیچھے ہوئی وہ دونوں حضرات ہڑ کے بیٹر اور است ایک کے بیچھے ہیں۔ ہم توان سے ملئے آئے ہیں تو جب لیٹ کر گئے تو روائ ایک کے تیجھے ہیں۔ ہم توان سے ملئے آئے ہیں تو بیٹر آنے والے واقعات دکھے لیے تھا وروہ ان سے با رہا رکہہ رہاتھا کہ تم تو بھا تک کے بیچھے ہو۔ ایس بے شارم تالیس موجود ہیں کہ انسانی سائی اپنے ترفع کی وجہ سے ما ورائے فطرت میں اور بیا نہ جرائم پیدا ہوتے ہیں اور بیا نہ جرائم پیدا ہوتے ہیں اور بیا نہ جرائم پیدا ہوتے ہیں اور بیا نہ ہو جائی کی جب ایک کارروائیوں کی جانب کو دھیان چلا جاتا ہے۔

خواتین وحفرات اپیشین گوئیوں کو جا نتامیری طرح ضرور آپ کا بھی تجس ہے گریہ آت ہے شروع نہیں ہوئیں۔ یہ وکئیں۔ یہ و کئیں۔ یہ و کبیت ہے کہ انسان اس زمین پر رہتا ہے اس کے انجام کے بارے میں خورو فرکر کرتا رہا ہے۔ معلومات خواہ تنتی بھی کم ہوں گرا کی فر رہینہ معاملات ہمیشہ موجود ہاور وہ اللہ خود ہاور انسان کو آنے والے وقوں سے فرانا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے باتی ساتھیوں کے ساتھ کتی پر بیٹے قو اللہ نے ان سے ایک بات کی کہا نے وقوں سے فرانا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے باتی ساتھیوں کو بھی اور یہ نیکو کاروں میں سے بیٹے گریا در کھنا کہ تیری کی کہا نے نوح علیہ السلام المجھے تو میں نے بچالیا اور تیر سے ساتھیوں کو بھی اور یہ نیکو کاروں میں سے بیٹے گریا در کھنا کہ تیری اولا دمیں سے اوگ چرکفر کو سے فران سے الیک بہت ہوں تا ہی کی بنیا واس قوم پر پڑا گئی اور پھر جب حضرت عیسی علیہ السلام کو ان کے حواریوں نے کہا کہ یا نبی آ اللہ بھیں ایساکو کی شہوت و سے کہ ہم واقعی اللہ کے بیارے میں اور تو واقعی اللہ کا سے انا رہا ہوں تم کھا کہ گریکی اور تم بھو کے بھی بھی بھی بھی میں رہو انتار رہے ہم اے کھا کیں اور گئی کہا کہ گھی ہے ہم ان کہا کہ گئی اور تم بھو کے بھی بھی بھی بھی دوں گا۔

جنگ بخظیم اقل اور دُوم اس بات کی مکمل شہادت ہے کان کے بعد جو یورپی سائیکی یا بیسویں صدی کے عوام کی سائیکی بہتری کو ماکل نہیں ہوئی بلکہ وہ ضدا سے اور دُور ہو گئے اور زیا دہ تباہی وبلاکت کورڈ ھے۔ایمان رخصت ہوگیا اور تمام اقوام مغرب ضداکو Personal Outsider مجھنے لگے حتی کرانہوں نے کہا کہ اللہ اگر ہماری بات مانتا ہے تو ٹھیک

ہاللہ رہے ور نہ:

He should be set outside the Universe. He is no more needed on this earth.

God is a personal idea which remain within somebody's sick mind but he is no more needed on God's Earth. We are enough to raise our own system, our own communities, our own life.

اہمی ہمیں ویکھنا ہے کہ وہ پیشین گوئیاں جوآ کیں اور وہ فتنہ آخرزماں کہاں ہے۔ ضمنا آپ کو بتاتا چلوں کہ
بہت ساری چیز وں کو صنور علی نے فتہ بتایا کہ فتنہ آخرزماں تورت ہے مال ہے وین سے بے رغبتی ہے اور فرمایا فتنہ آخرزماں بہت کچھ ہے۔ گرا یک بہت بڑے فتے کو حتی طور پر انہوں نے آخری زمانے کا فتہ بتایا کہ باتی تمام فتنے انزادی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں گرید فتنہ آخرزماں انسان کے بنیا دی عقید سے اور بنیا دی اعتبار ضداوندی پر اثر انداز ہوتا ہے۔
اس لیے افال و آخر تمام انمیاء نے جیسا کہ حضرت ذکریا علیہ السلام حضرت کی علیہ السلام حضرت وانیال علیہ السلام حضرت عسلی علیہ السلام اور سرکا رکا کتا ہے۔ حضرت محمد علیہ نے اس کا ذکر کیا۔

پیشین گوئیاں اس وقت سے شروع ہیں جب سے بیز مین بنی ہے جیسے بہت پرانے اوگ قد یم یہودی سخان کا بیکہنا تھا کہ بہت بڑی جنگ ہے Armageddon کے بین اور یہ جنگ اور آخری مسیحا س وقت آئے گا جب شرق وسطی میں یہودی سلطنت قائم ہوجائے گی اور حضرات گرائی ا اتفاق دیکھیے کہ یہودی سلطنت قائم ہوجائے گی اور حضرات گرائی ا اتفاق دیکھیے کہ یہودی سلطنت قائم ہاور وہ بھی کسی آخری مسیحا کا انتظار کر رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بڑی تجیب وغریب پیشین گوئیوں سے واسطہ پڑے گا۔ اصل سے بھی اور تش سے بھی ۔ پھر میں آپ کو ان کا تجزیب پیش کروں گا۔ اب انتظار نے اس کے خلاف جو پیشین گوئی دی وہ تھوڑی ہی اس سے مختلف ہے۔ فرمایا کہ شاہ اور جنوبی شینشاہ اور جنوبی شینشاہ وونوں اسرائیل پر جملہ کریں گے اور وادی Sion میں تباہی وہلاکت کا بہت بڑا موں سال پہلے کی پیشین کوئیاں بین کل اور پر سول کی نہیں۔

اب میں آپ کوایک دوسری قوم کی طرف لیے چاتا ہوں کہ تبت کی پیشین گوئیوں میں دوپیشین گوئیاں آئی
ہیں۔ ایک تو آخری زمانے کے بارے میں مہاتمانے فرمایا کہ زمین اس وقت تک تباہ نہیں ہوگی جب تک کہ متر انہیں
آ جاتا۔ اور وہ اے رحمت اللعالمین کہتے ہیں کینی ان کے مطابق جب تک آخری بد ھائیں آ جاتا ' تب تک دنیا تباہ ٹیس
ہوگی۔ پھر بھتی لاماؤں کی کتابوں میں ایک بڑی پانی پیشین گوئی کسی ہوئی آئی کہ تیر ہویں دلائی لاما کے بعد کوئی دلائی لاما آگے تم ہو چکا ہوراس کے بعد کوئی دلائی لاما آگے تیم ہو چکا ہوراس کے بعد کوئی دلائی لاما نہیں آیا
جوسر کاری سطح پر تبت پر بیٹھا ہو۔ پھر اس پیشین گوئی میں مید بھی آیا ہے کہ بدھ مت کی پوری عمر پھیں سویرس ہو جی ہور وہوں میں جاور پھیں سویرس ہو گئی اور دوہ زمانہ ختم ہوگیا۔ ویسے قوموں میں

هيقت ُ مُنتَكُّر اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن

خان مومن نے کہا کہ:

#### ے اُس بت کی ابتدائے جوانی مراد ہے مومن کچھ اور فتیۂ آخر زماں ہے

توشاعروں کا فتنہ آخرزماں کچھاورہوتا ہے۔ مگر کتاب کا فتنہ آخرزماں کچھاورہوتا ہے۔ خواتین وحضرات! ہندوروایات میں بڑی پرانی پیشین گوئی کسی ہوئی آئی کہ چار ویر ہیں زمانوں کے اورآخری ویر کا کی ویر ہے۔ ان کے یقین میں کا کی کا فی کاویر ہے یعنی جنگ وجد ل اورزمانے کا آخری ویر ہے اور کا کی ویر میں زمانے کا اختیام ہوتا ہے مگراس کا بھی وفت پوراہو چکا ہے۔ کا کی ویر میں بھی انہوں نے عرب کے پیفیر کی پیشین گوئی کا سہا رالیا ہے اور کہا کہ عرب میں ایک ایسا پیفیم ہوگا جس کے ایک ہاتھ میں تلوا راوردوسر ہے ہاتھ میں کتاب ہوگی اوروہ زمانے کو صاف کرے گا۔ اتفا قایم بھی وفت آ گرز ریکا ہے اور کا کی دور بھی اینے اختیامی دور ہے گزر رہا ہے۔

سائنسی نظریات کویا آپ پرانے زمانے کے علم نجوم کو کیجے۔ Trabesious قدیم کا باس کا سب سے بڑا عالم تھا۔انہوں نے سائنسی توجیہات کی بناپر جو فیصلے ویے ہوئے ہیں اس میں زمانے کا آخر 2160ء ہے۔ان کے حساب سے 2160ء میں زمانۂ تم ہوجائے گا۔

بادشاہ شورید نے ای تباہی کا منظر دیکھنے کی خاطر بابل میں دو بہت بڑے ستون تغییر کیے جن میں آنے والے وفت کے حالات و مصائب کو وہ دکھ کیسکتا تھا اوراس کا خیال بیضا کہ بین آنے والی تباہی کوسونگھاوں گا وراپ نلک کو بچالوں گا۔ اس زمانے کے اہرا م مصر خالی تغییر اسٹیل میں بلکہ علم بیئت کے منطقی اصولوں کے مطابق اور فلکیاتی سائنس کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ چارلس میں منظر سکا ف لینڈ کا سب سے بڑا اہرام کا فاصل ہے۔ اس نے پہلی اور دوسری جنگ بھیم اورا پٹی دور کوانبی آئی ساز سے اعداد و شارختم ہوجا کیس گے 2001ء میں آئی ساز سام کی سار سے اعداد و شارختم ہوجا کیس گے 1000ء تو زیادہ قریب لگتا ہے۔ پہلی کے دور کوانبی نظام کے اعداد و شارکو قبول کر لیا ہے۔ بجائے قریب سال کے نظام کو قبول کر لیا ہے واب بیسکلہ قریب کے بیں۔

۔ اگر چہ بیانی لوگ بہت بڑے فلسفی تنے اس میدان میں بھی ان کی مہارت کلی تنی وانشوروں جیسے افلاطون نے بھی بہیقین رکھا ہوا ہے کہ:

Desturction of the Earth will be with fire.

یعنی زمین کے پچھادوار ہیں جن میں زمین کمل تباہی کے آٹا رکودہراتی ہا دراب کی باریہ جو ہمارادور پیل رہا ہے۔ ہے وہ بھی ای سے آگے ان کے اعدادوشار بھی نہیں جاتے۔ ہے وہ بھی ای تباہی سے آگے ان کے اعدادوشار بھی نہیں جاتے۔ ایک سے صدی جس کے بارے میں آپ اتن امیدیں ظاہر کررہے ہیں اورانیا نی فتوعات کے کسی نے باب کی امید کرتے ہیں طابر کا ایک کو زیر وزیر کرنے کسوچ رہے ہیں اس کے بارے میں قدیم مفکرین ذرا مشکوک تھے اوران کا خیال یہ تھا کہ انسان ایسویں صدی میں تباہی اور بلاکت سے ہمکنار ہوگا اور

هَيْقَتُ مُنْظُرُ عُلْقِينَ مُنْظُرُ عُلْقِينَ مُنْظُرُ عُلْقِينَ مُنْظُرُ عُلْقِينَ مُنْظُمُ عُلْقَالِمُ المُ

It is a famous sentence which I must quote to you that this is not the end of the world. This is end of a world.

کاس دنیا کی ممل تبابی ہے یہ دنیا کا خاشم نیس ہے بلکہ جو دنیا موجود ہے ایک دنیا کی تبابی کے ممل سامان اکیسویں صدی

کے آغازے شروع ہور ہے ہیں۔ امریکہ کے بہی قبیلے ہوئے انے قبیلے ہیں اور پاٹی ہزارسال پہلے بھی ان کاخیال بیقا کہ
زمین اپنے مدار کے گرد کھوتی ہے۔ ہوئی تجیب کی بات ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب زمین کے مدار میں خرابی آئے گی تو
آسان اور سورج میں بھی خرابی آئے گی اور باتی سیاروں میں بھی خرابی آئے گی۔ اس وقت کو وہ قیامت کاوقت بھے تھے گیان

مرا آپ کیم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم زمین کو دونوں کناروں سے گھٹاتے چلے آر ہے ہیں bigger distances

مرا آپ کیم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم زمین کو دونوں کناروں سے گھٹاتے چلے آر ہے ہیں نے ان کو دونوں کناروں سے گھٹاتے ہے۔

القارعة ( سورة القارعة ( ومآ ا درك ما القارعة ( سورة القارعة آيت ا ٣٤)

زمین میں جب بیڈ گمگا ہٹ (Wobbling) آئے گی تو زمین او ٹی نیجی ضرور ہوگی اور بیڈ گمگا ہٹ بھی آ پکی ہے اور بیسائنسی طور پر ریکارڈ پر آ پکی ہے کہ آپ ان کے عقید سے اور پیشین گوئی کی صحت بھی اس بات سے وکھ سکتے میں ۔

خواتین وحفرات ایدیا در کھے گا کہ بین نے آپ کو یباں ڈرانے کے لیے نہیں جمع کیا۔ بین نے بیخوان اس لیے چنا کہ جہاں ہم زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کو زندہ رکھتے ہیں وہاں ایک منزل ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہماری اپنی نلطیوں اور حماقتوں کی وجہے کسی تباہی کا وقت جلہ بھی آسکتا ہاور ہم لوگوں کو اس حادثے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور حادثے کی تیاری صرف ایک ہاوروہ ہے خدا کا ساتھ ۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقے نہیں ہے۔ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وہلم سے پوچھا گیا کہ جب زماند آخر میں اس فدر ہڑی تباہی آئے گی اور کھانے کے لیے کہوئیس رہے گا تو لوگ کیا کھا کمیں گو آئے بھی آئے گیا اور کھانے کے لیے کہوئیس رہے گا تو لوگ کیا گھا کمیں گو آئے بھی آئے گیا کہ جب زمانی آخر میں اس فدر ہڑی جائی گا کہ کھی گیا ہے۔

اب خواتین وحفرات ازیادہ مہذب دورکوآتے ہیں۔ سب سے بڑی اوراہم پیشین گوئیاں ہیں۔ ورکی ہیں کے تکا ان میں باربار حفرت میسی علیہ السلام سمیت بہت سارے انبیاء کی تشخیص تھی اوروہ غیب کی خبریں ضرور بتایا کرتے سخے اور بہت سارے انبیاء نے اس زماند آخر کی پیشین گوئیاں کیں ۔ حضرت زکریا علیہ السلام محضرت بسعیہ علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام پیشین گوئی کرنے والے پیٹیبروں میں سے ہیں اور فرمایا کہ یا جوج اور ماجوج تیاری اور آگ بن کے آئیں گیا وربڑ ہے فوفا کہ ہتھیاروں کی نمائش ہوگی ۔ یا جوج اور ماجوج کسل جا کیں گے اور بیاری آگ اور فوفا ک ہتھیاروں کی نمائش ہوگی ۔ یا جوج اور ماجوج کسل جا کیں گے اور بیاری آگ ساور فوفان کی ہتھیاروں کی بارش ہوگی ۔ ای طرح پڑے گا اور وہ اس کی بارو تھی اس پر طوفان کی طرح پڑے گا اور وہ اس ایک کا روز حساب ہوگا ۔ ذراغور بیجیان الفاظ پر جوانہوں نے استعمال کے کہ دھو کیں کے بادل سے کی طرح آسان کو بلند ہوں گے ۔ میرے خیال میں بیا یٹم بم کی طرف اشارہ ہے جوبا لگل اس طرح دھو کیں کے بادل کی عمل خوات جاتا ہے۔

ایٹی بارش کی وجہ سے دو تین مینے کے لیے زمین ریسور ن کی روشی نیس ہوگی اور چا ندخون میں ڈوب جائے

گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسان ہے تباہی گرے گی زمین کی بنیا دیں گر جا کمیں گی زمین ٹوٹ پھوٹ جائے گی اورشرابی کی طرح ڈولے گی ۔ اب اس پیشین گوئی کو دوبارہ لائے کہ زمین اپنے مدارے نکل جائے گی یا زمین اپنے مدار میں ڈولے گی ۔ زمین پرایٹم کے دھماکوں سے عدم توازن پیدا ہوجائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں کہ دوبارہ اس زمین کورتی نصیب نہیں ہوگی ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک بڑی تجیب بات کہی فرمایا کہ اس متم کی تیاریاں آکمی گی کہ لوگ کھڑے کو کے گئے ہے گل ہڑ کے گرجا کمیں گے۔

ایک بڑی اہم پیشین گوئی جے مکافئہ وانیال کہتے ہیں کہ حضرت وانیال علیہ السلام نے خواب میں ویکھا کہ چار
سینگوں کے درمیان ایک چھونا سینگ نکلا ہاورد کھتے ہی ویکھتے وہ سینگ بہت بڑھگیا ہے۔ وہ بڑے بریتان ہوئے اور
ہر تیل امین علیہ السلام ہے کہا میرا ول بڑا متغیّر ہے بھے اس خواب کی تعبیر بتا کیں؟ جرئیل امین نے فرمایا کہ جب بڑا
ہا وشاہ بلند ہوگا جوخدا وفد ہے بعنا وہ کرے گا ورا پیخ آپ کوخدا کہ گا ورز مین پرسب ہے بڑھرکرا پیخ آپ کوا علی کہ گا
اور ہا رہار کہے گا اور وہ قد سیوں کی مخالفت کرے گا اور زمین پر بہت ساری حکومتوں کو زیر کرے گا اور پھرا ہے اٹھال پیلا
کر کے جوخدا کو پہند نہیں ہیں اور پھر وہ وفت تریب آئے گا اور تباہی وہ ہلاکت ہوگی اورا جا ڑنے والی مکر وہ چیزیں نصب ک
جا میں گی اورا نسان اجرام تلکی میں وظل اندازی کرے گا۔ حضرات گرا می لااس ہے قرنیا وہ واضح کوئی علامت نیمیں ہے جے
ہم بالکل دور جدید پر منطبق کر سکتے ہیں تو حضرت وانیال علیہ السلام نے خوف کے مارے پوچھا کہ یہ وفت کب آئے گا
خر مایا اے وانیال اس وفت تو نیک لوگوں میں سویا پڑا ہوگا اور بیا یک دورا وردوراور آد معادور۔ جیسے میں آپ کو بتا چا ہوں
کرایک دن یا ایک دورا یک ہزارسال پر مشتمل ہا ور یہ ہوا ایک ہزارسال اورا یک ہزارسال اور پائے سویرس اور بیڈ ھائی
ہزارسال کی کی شہادے موجود ہورا تھاتی ہے حضرت وانیال کوڈ ھائی ہزارسال گر رکھے ہیں۔ کہیں ہے بھے داستہ بی

خوا تین وحضرات آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں اور یورپ میں دو بہت مشہور پیشین گوئیاں کرنے والے پیدا ہوئے ۔ مسلمانوں میں خاص طور پر پر صغیر میں شاہ نعت ولی اللہ ولی کی پیشین گوئیاں بڑی مشہور ہوئیں اور یورپ میں ماسٹر سے ڈیمس کی پیشین گوئیاں بڑی مقبول ہوئیں ۔ اصل میں بیاتئ تفصیل میں تحص کہ ان کو حلوم کرنا اب شاپر ممکن نہ ہوسکے مگر میں ان کا کچھ حصہ جوز ماند آخر سے نسلک ہے وہشرور بتا وک گا ساسٹر سے ڈیمس کہتا ہے کہ شرق دوبا رہ روان میں جائے گا اور وہ اپنے ڈشنوں پر تیج بے نیام بن کر گر سے گا۔ بیذ رایا در کھنے کی بات ہے کوئکہ جب میں حدیث کی طرف بڑھوں گا تو پھر آپ کویا در کھنا ہوگا کہ کیا کیلیا تیں آئیں میں ماتی جاتی ہیں ۔

The great city of Constantinople will be destroyed by the French and forces of the turban will be taken captured.

یہ French کالفظ بھی یا در کھیے گا'اصل میں کہتے ہیں کہا سٹر ے ڈیمس کو French نو بیاتھا' وہ کسی بھی مغربی طافت کو French کہدیتا تھا کیونکہ وہ خوفر انسیسی تھا۔

Help will come by the sheeve from the great leader of Portugal. This

هيقت مُنتَكُر المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ ا

will happen on 25th May 1999 the day of Saint Urban.

اب ایک اور بات اجھی طرح یا در کھیے کہ مسلمانوں کے اس لیڈرکو یا شاید کسی رُوی یا چینی لیڈرکو ناسٹرڈیس Anti-Christ کہتا ہے۔ پیشین گوئیوں میں بید مفالطاس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی مسلمان کسران سفیدیا نیلی پگڑی خبیں ہوتا اور نہ ہوگا۔ یہاں ناسٹرڈیمس کا یقین ہمارے دل سے اُٹھ جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان محمران سفیدیا نیلی پگڑی والا ہے تو وہ کم از کم حضر سے میسٹی علیہ السلام کے خلاف نہیں ہوسکتا۔

ناسر ے ڈیس کہتا ہے کہ سات سال تک بیتیسری جنگ بھٹے ماری رہے گا اور تین دفعہ Anti-Christ بالکل نیست ونا بود ہوجائے گا۔ زیا دہ اہم بات جس وجہ سے مسلمان بھی بھی بھولے تنے کہ مسلمانوں میں ایک لیڈر پیدا ہوگا مشرق وسطی سے نبیل بلکہ عظیم اسلامی سلطنت سے نزی ایڈ و نیشیا 'پاکستان افغانستان اور وہ ممالک جوشر تی وسطی سے باہم ہیں جو پین اور اٹلی کو فقح کرے گا وہ مسلمان یورپ پر تین اطراف سے جملہ آ ور ہوگا ور تمام یورپ فرانس اور لندن بھی تباہ ہوں گیا ور مسلم سلطنت یورپ پر قبضہ کرے گی ۔ قر طبہ کا ایک بڑا شخص اپنے ملک سے بعناوت کرے گا اور اس کی وجہ سے بیسب کچھ ہوگا ۔ اب آ کے چانا ہوا دو مراحم ایران سے ایک مسلمان فاتی یونان پر کرے گا اور جس سے عراق کو تباہ کو مت کر سے ہواتی کو تباہ کو سے نیلی گیڑی والا نیا فاتی پیدا ہوگا ، جو مسلمانوں میں انتیس سال حکومت کر سے ہو تی بی آ پس میں میں انتیس سال حکومت کر سے ہو تی بی آ پس میں میں گر تی ہو ہو تی بی تا ہوں میں گر تی ہو تی بی تا ہوں میں آئی کرنا ہے گرا ہوت یوفت بھی گر رہیا ہو سے وقت بھی گر رہیا ہو بیوفت بھی گر رہیا ہو بیوفت بھی گر رہیا ہو ہو تا ہو کہ کہ بی بیس کی کو تی بین سیاس گر تی ہو ہو ہو ہو کہ بین میں گر رہیا ہو کہ کہ دور کر گیا ہو کہ کر ہو کہ کر ان بیا گر رہیا ہو ہو تا ہو کہ کر ان ہو کہ کر اب تو بیوفت بھی گر رہیا ہو ہو کر رہیا ہو کہ کر رہیا ہو کہ کر رہیا ہو کہ کر بیا ہو کہ کر رہیا ہو کہ کر رہیا ہو کہ کر رہیا ہو کر کر گر ہو کہ کر اب کو کر رہیا ہو کہ کر رہیا ہو کر رہیا ہو کر رہیا ہو کر بھو کر رہیا ہو کر رہا ہو کر رہیا ہو کر

جیے میں نے آپ کوتر آن کی آیت سائی تھی۔ ان یتبعون الا الطن وان ہم الا یخر صون (سورة الا نعام آیت ۱۱) وہ تو تحض ممان کی بیروی کرتے ہیں اورائکل پیچ سے کام لیتے ہیں۔ شاید بیوا تعدیث آ جائے مگر بیا پنے بیان کردہ وقت سے کانی آ گے نکل گیا ہے۔

یہ بڑی دلچپ پیشین گوئی ہے۔اس کا تعلق خاص طور پر ہم لوگوں ہے ہے کہ یورپ کا ایک ماٹری لیڈر مسلمانوں کو پہپا ہونے رئچجور کرے گا' جس ہے دوگر وہوں میں جنگ ہوگی اور دونوں گروہ بالآخر دریائے گئگا پر ایک خوفنا ک جنگ گڑیں گے۔اس ہے کم از کم ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت ہندوکوئی نہیں ہوگا' کیونکہ مسلمان نے اگر دریائے گئگا پر جنگ گڑیا ہے تواس سے پہلے شاید ہندوستان کا فیصلہ ہو چکا ہو۔

شاہ نعت اللہ ولی نے اس کی رپیشین گوئی کی اور کہا کہ اکسکا دریا خون ہے بھر جائے گا اور مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہند وکوشم کر دیں گے۔

I hope, so God's will, it will be done. I hope, Shah is right.

شاہ نعت اللہ و فی کہتے ہیں کہ جیسے کوگا گنگے میں الجھتا ہے اس طرح قومیں قوموں میں الجھی ہوئی ہوں گی اور جنگ کا کوئی پیتائیں ہوگا کہ کس کی قوم کس قوم سے لڑ رہی ہے۔ بیبا تیں یا در کھیے گا کیونکہ جب ہم قرآن وحدیث تک جا کمیں گےتوان کے حوالے کام آ کمیں گے۔

ناسٹرے ڈیمس دوسری جنگ کی خبر دیتے ہوئے پیکہتا ہے کہ سلیمان کوآخری جنگ میں فنکست ہوگی اصل میں

هيقت ُ نَشَكُرُ

ان کوشرق کے ہر ہوئے سا وشاہ کامام سلیمان بی لگتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیفر ماتے ہیں کہ قو میں قوموں کے خلاف جنگ کریں گی ملک ملکوں کے خلاف جنگ کریں گے ڈیڑے بڑے نے الزیلے آئیں گے جب فوجوں کے اجتماع ہوں گے تو سمجھ لینا کہ تبا بی قریب ہے اور سوری کو بھتا د کچھے گا'سمندروں کواحیاتا ہوایا نے گا توخدا کی حکومت قریب ہوگی۔

ایک بڑا مشہور شخص Saint Meloki گر را ہے اس نے اپنی وضاحتوں میں بیکہا کہ سات پیاڑوں کا شہر یعنی روم تباہ ہوگا ورسخت محتسب حساب لے گا۔خواتین وحضرات اجوشض پیشین گوئیوں میں مشہور ہے وہ ماسٹر سے دیمس میں ہے۔ ماسٹر سے دیمس میں کہتا ہے کہتا کیں سال کی جنگ کے بعداس کی وفات فطری اعتبار سے ہوگی اوروہ اپنے نوجی کیمپ میں وفات نظری اعتبار کے گا وراس کے ساتھ یہ جنگیں اپنے اختیام کو پنچیں گی اور دونوں اطراف بالکل خاموش ہوجا کیں گی۔ گے۔ اس طرح ستائیں سال کی یہ جنگ خود بختم ہوجا کی ۔

خواتین و حضرات اناسر نے جسرت عیسی علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا۔ ناسر ب ویمس ایسے گنا ہے کہ ایک حدے آگے اس کی فراست نہیں ہے۔ جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ سائیک مخرصا دق نہیں ہوسکتا۔ با وجوداس کے کہ تمام دنیا اس کی پیشین گوئیوں کو بار با رُقل کرتی ہے۔ ابھی تک ان میں صدافت تاہش کرنا ممکن نہیں ہوا۔ 1999ء میں وہ چنگوں کا آغاز کرتا ہے کچے مشابہت ضرور ہے کہ ترکی کی جنگ اٹی اور سائیری سے ہونا ہڑا ممکن نظر آتا ہے۔ وہ شافی مغربی ایشیائی ممالک کا جنگ میں شامل ہونا شرق وسطی کے ممالک اور بینا نی لیڈر ذکر کرتا ہے۔ اس سے یہ چلتا ہے کہ اس کو بیچزیں سامنے نظر آری جیں لیکن وقت معین ٹیس اور زناس کا کوئی علم ہے۔

اس کے علاوہ زماند آخر کے بارے میں اس کی پیشین گوئیاں اس لیے علا ہیں کہ بجشیت مسی وہ مہدی کوئیمی مانتا اور تی کو بھی وہ اس طرح نہیں مانتا ، جس طرح ہم مانتے ہیں۔ اس لیے وہ تعصب کی نظر سے دیکتا ہے کہ جب اس جاننا چاہیے تو وہ نہیں جان سکتا کہ فقنہ یا جوج و ماجوج کا بھی ضدا ذکر کرتا ہے مگر سب سے بڑی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کی صرف ایک چھوٹی ہی آیت ہے کہ حتی افا فتحت یاجوج و ماجوج و ھم من کل حدب ینسلون قرآن کی صرف ایک چھوٹی ہی آئی ہے کہ حتی افا فتحت یاجوج و ماجوج و ھم من کل حدب ینسلون (۱۷ (الانمیاء ) ۹۲ ) حتی کہ جبیا جو جا درماجوج کو اور ہی ہی گوروڑ تے آئیں گے۔ اگراس کوانمیل کرتے جمہد کے ساتھ دیکھا جائے کہ اجاڑنے والی مگر وہ چیزیں نصب کی جائیں گی تو قرآن بنیا دی طور پر یہ کہتا ہے کہ آئندہ جتنی تباہی بھی ہوگی وہ اوپر سے نیچ کو آئے گی اور میر سے خیال میں وہ ایٹم بم اور میراکل ہے ہوگی کہ تا ہے دین کو سب ادیان پر ظاہر کہا کے دربالآخر ہم نے اس کو زمانہ آخریں ایک آخری غلبہ دیا ہے۔ سے دربالآخر ہم نے اس کو زمانہ آخریں ایک آخری غلبہ دینا ہے۔

حضرت دانیال سے بوچھا گیا کہ دجال کون ہو فرمایا کہ مملکت روس بھیر م بالنگ اور پانیوں کے گرد آباد قومیں ۔اگر آپ غورے دیکھیں قوروس بورپ اورامریکہ کی اقوام پانیوں کے گرد آباد ہیں اوراس سے نشاند ہی ہوتی ہے کہ دجال ایک فر دواحد بھی ہاور دجال ایک پوراگر وہ بھی ہاور مغر بی بلاک ، مل جُل کرمسلمانوں ہے اس عظیم جنگ کو شروع کریں گے۔ جنگ شروع ہوگی ۔ ابھی میں آپ کوسنن ابی واؤد کی حدیث سنا تا ہوں کہ وہ جنگ کیسے شروع ہے۔ هيقت ُ نَشَكُر اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

حضرات برامی! میں گمان کرتا ہوں کہ وہ ہم لوگ ہیں کیونکہ ہماری کچھ عادتیں تو بہت ہی بڑی ہیں مگر کچھ عادتیں شاید مسلمانوں جیسی ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں بھلائی کازمانہ کہاتو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ علی کے کہا رسے کااورکوئی حق وارنہیں نے سوائے ہم لوگوں کے کہ ہم تھوڑے سے اچھے بھی ہیں اور کافی ہرے بھی ہیں۔

حضرت ابوہریرہ نے فرمایا کہ فقنے کا زمانہ وہ ہے جب فقنے دات کے ملکووں کی طرح برسیں گے۔ فرمایا عنقریب فتنوں کا ظہور ہوگا 'سویا ہوا جا گئے والے ہے بہتر ہوگا ' بیٹیا ہوا کھڑے ہے بہتر ہوگا ' کھڑا چلنے والا دوڑ نے والے ہے بہتر ہوگا ۔ فین وحضرات ایس اور قواس حدیث پڑھل نہیں کرسکا ' مگر سوئے ہوئے کو اب میں نہیں جگا تا ' کیونکہ میرا خیال ہیہ ہے کہ اس حدیث کے مطابق کہ سویا ہوا جا گئے والے ہے بہتر ہاوراس میں کوئی شک نہیں کیونکہ جونبی آئے کھے کھئے وہ فتن فسادشر وع ہوتا ہے کہ پھر سوجانا بہتر ہے۔

حضرت ابوہریر ڈنے فرمایا کہ فتنے کا وہ زمانہ ہے کہ زمانے جب قریب ہوجا کیں گے۔ یہ خوبصورت فاصلوں میں ہے ایک ہے۔ بعنی اچھے زمانے اور بڑے زمانے میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ونیاا ورآخرت اتنی قریب ہوجائے گ کہی بھی وقت کوئی ہڑی تابای یا قیامت آنے والی ہے اور یہ نمانہ فتنۂ آخرزماں کہا گیا ہے۔

حضرات گرامی! نثانیاں کیا ہیں؟ ذراغور کیجے گا کہ بینثانیاں پُوری ہو چکی میں یا ہونے والی ہیں کہ علم اٹھالیا جانگا'فتنوں کاظہور ہوگا' بَحْل ڈالا جائے گا۔

ہر شخص مال وزر کے پیچھے بھا گ رہا ہے اورا ہے دن رات دولت جمع کرنے کی فکر کھائے جار ہی ہے۔ کوئی اپنی حدے آگے اپنے گھرے آگے اپنے تعلق ہے آگے سوچنے کے لیے تیار نیمی ہے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ تجر صادق علی ہے گئے نے کان کوئیں معلوم ہوگا کہ وہ کیوں فل کوئیں معلوم ہوگا کہ وہ کیوں فل کوئیر نہ ہوگی کہ وہ کیوں مارا جارہا ہے کس جرم میں کس خطامیں؟

حضرت عبداللہ بن مرا نے فرمایا کہ بڑا فتناس وفت ہوگا جب اسلام میں مسلمانوں میں گروہ بندی ہوگی اور مسلمان ایک دوسرے پر زبان درازی کریں گے۔ بڑی فطری ہی بات ہے۔ آئ جم اپنے اندریگروہ بندی دکیو سکتے ہیں۔ هيقت ُ الشَّكُر اللهِ اللهِ

حضرت ابوہریرہ نفرمایا کہ فتنہ مختف اتسام میں آئے گا۔ فرمایا 'فتنہ اجلائ کہ لوگ خوف کے مارے ایک دوسرے دیکھیں اسے میں آئے گا۔ فرمایا 'فقر ہوگی کہ میرے پیچھے آنے والامیرا تا ہوں سے بھا گیں گئے ایک دوسرے کوشک وہبہ سے دیکھیں گے۔ ہرآ دی کوفکر ہوگی کہ میرے پیچھے آنے والامیرا تا تا تو فیصل ہے۔ سفر کرنے سے پہلے بھی آیت الکری پڑھی جائے گی۔ راتوں کواند ھروں میں اپنے بی کسی بچھ کا ہاتھ لگ جانے سے مائیں چینیں گی کہ شاید کوئی ڈاکوآ گیا ہے۔ اتنا خوف ہوگا اوراس کوفتندا جلاس کہتے ہیں۔

دوسرااسراف کا فتنہ ہے۔ خوشحافی عیش وکشر ہے۔ یہ فتنہ اللہ کاشکر ہے کہ پاکتانیوں میں تو نہیں ہے گریہ فتنہ باتی مسلمان مما لک میں ہڑی کشر ہے۔ حضور علی کے خفر مایا کہ اس کا بی میری ایک اولا دہیں ہے ہوگا۔ مارہ اتنی ہوجائے گی کہ برب کے بدویہ ی ہڑی کا ارتباق ہوجائے گی کہ برب کے بدویہ ی ہڑی کا ارتباق کی اس کے اور یہ فتنہ اس وقت تک نہیں آئے گاجب تک عرب کے بجر سحوا میں سرہز وشا داب نہ ہوجا میں گے۔ تفاق کی بات ہے کہ عرب اس وقت گندم کا سب ہے ہڑا درآ مدکندہ ہے۔ سحواؤں میں انہوں نے اتنی فضلیں آگائی ہیں کیا جرب کی بات نہیں ہے؟ اور فر مایا یہ فتنہ میری آمت میں ہے ہر بندے کو نجھو کے گا طول کے شخصے گا اتنا آگے تک جائے گا کہ ای فقتے میں دجال کا ظہور ہوگا اور اس وقت دو فیمے ہوں گے ایک نفاق کا فیمہ اور ایک ایمان کا خیمہ ہوگا ورای دوجا کیا اور جوائیان کے فیمے میں ہوں گان میں انہان کا خیمہ سے ہوں گان میں گے۔ نفاق نامیں گے۔ نفاق نامید کی ہو با کی ہوجا کیں گے۔

حضرت ابوہریر ہ ہے روایت ہے کہ اصل میں مغربی انہوں نے لفظ رومی استعال کیا ہے۔ا بہمیں اُنھیں متبادل صورت دینا پر تی ہے۔اب وہ رومی تو نہیں ہیں ۔

لفظ روی ہر غیر عرب کے لیے استعال ہونا تھا اور فر بایا کہ روی مقام کما ک تک آئیں گے۔ مسلمانوں سے ان
کی جنگ ہوگی ایک تہائی مسلمان شہید ہوں گے اور بیاس وفت دنیا کے بہترین شہداء ہوں گے جوآخری تہائی جنگ جیتیں
گر جب وہ جنگ جیت کے بلکے کچلکے ہور ہے ہوں گئے تو ان کو پتہ لگے کا کہ دجال بھی ان کے گھروں تک آن پہنچا
ہے۔ وہ شام تک پنجیس گے تو دجال مارا جائے گا۔ خواتین وحضرات! بیوبی جنگ ہے جس کی پیچھے پیشین گوئیاں کر پچلے
ہیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوگی ایک تہائی مسلمان بھا گ جائیں گئے ایک تہائی جنگ میں شہید ہوجائیں گے۔ ہم
حدیث کو تینوں زمانوں تک بھی لے جاسحتے ہیں۔ جب حدیث تین دن کہ ربی ہوتے بیتین زمانے اور تین جنگیں بھی ہوسکتی
ہیں کہ پہلی جنگ میں مسلمان بھا گ جائیں گئ دوسری جنگ میں بہت سارے مسلمان شہید ہوں گے اور تیسری جنگ میں
مسلمان بنی اسرائیل پر نالبہ پائیس گئ جو دجب وہ ان پر نالبہ پائیس گے تو دجال کاخرون ہوگا تواس وقت امریکہ اور دوسری اقوام ان کی جمایت کے لیے گلیں گئ جو دجال ہیں اورائی طرح بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوجا گے گا۔

میں نے احادیث بخاری مسلم اور سنن ابی واؤوے فی بین ان میں کوئی ابہا م بین حضرت عبداللہ بن مسحود کی میں ان میں کوئی ابہا م بین حضرت عبداللہ بن مسحود کی حدیث ہے کہ چاروا تیں یہ جنگ ہوگی آئیک جماعت جائے گی اور سے گی اور پڑجائے گی گا وہری وات جنگ ہوگی والی کی گئیں گے کیونکہ واست پڑجائے گی ۔وہ جماعت بھی شہید ہوجائے گی۔ پھی شہید ہوجائے گی۔ پھر چھی واست کو جنگ انتہائی شدید

هيقت ُ نَظُرُ

ہوگی۔ حدیث میں ایک بڑی خوبصورت مثال دی گئی ہے کہ است بڑے لشکر آپس میں جنگ کررہے ہوں گے کہ ایک پر ندہ اڑے گااوروہ لشکروں سے گزرنہیں سکے گا کہ راست میں ہوا ہے دصند سے اور کیسوں سے بی مرجائے گا۔ حضور علی نے نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو ان میں سے صرف ایک نے گا۔

خوا تین وحضرات احضرت حذیفہ جن کوصا حب اسرار کہتے ہیں اٹھا تی کی بات ہے کدان کی احادیث زیادہ محفوظ نیس ہوئیں۔انہوں نے بہت ساری احادیث کواپٹی حدتک رکھاا وراس لیے وہ ہم تک نیس پنجیں۔حضور علی نے فرمایا کہ پھر دس سوار د جال کی خبر لینے جا کمیں گے۔ بیدس سوار زمین پراس وقت سب سے بہترین لوگ ہوں گے۔ میں ان کی ماؤں اوران کے بایوں کے مام بھی جانتا ہوں۔اگر جا ہوتو میں ان کا ذکر کروں۔

حضرت معاذین جبل کی ایک بڑی تجیب وفریب حدیث ہے کہ بیت المقدس کی آبا دی جب کما ل کو پنچے گی تو مدینہ کی تباہی ویریا دی کا باعث ہنے گی اورا بن عمر فنر ماتے ہیں کہ مدینہ کا محاصرہ کیا جائے گا۔اسرائیل کی نتوعات کعبہ تک پنچیس گی اور دائی قربا نی موقوف ہوگی گروہ مدینہ کے اندرداخل نہ ہوگیس گی اور یہودی اس ہے آ گے نہیں بڑھ کیس گے۔ اس کے لیے مدینے کے سات دروازے بنائے جائیں گے اور دود و ملا تکہ اس کی حفاظت کریں گے اور حسف واقع ہوگا اور یورائٹکرزیین میں دھنسادیا جائے گا۔ سجان اللہ!

میمتنق علیہ صدیث ہے۔ حضور علیا ہے نظر مایا دجال شرق سے مدینہ میں داخل ہونے کے ادادے سے آئے گا میاں تک کدا حدے چھے اترے گا۔ پھر فرشتے اس کا مندشام کی طرف چھے دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ جمیں حضورگرا می عَلِیْنَا نے نصیحت فرمائی کہ اہل حبشہ کوما راض نہ کرما کہ زمانہ آخر میں ایک حبثی کعبہ کا فزانہ نکا لے گا۔ حضرات گرا می نما زعصر کا وفت ہے اور میں اپنے بیان کوجلد ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔

جنگ کی صورت میں 1999ء ہے جونسا دات شروع ہوں گے۔ پہلے روایتی ہتھیاروں کے ساتھ جنگ ہوگی۔
ووگز رتی ہوئی ایٹی ہتھیاروں تک جائے گی۔ پہلے مسلمان فتح حاصل کریں گے پھر دجال اور بور پی اقوام کو کمسل فتح حاصل ہوجائے گی۔ پھر دجال کی وجہہے مہدی مسلمانوں کو لے کرایک محفوظ جگہ پنجیں گے اور کوئی قوم دجال ہے گؤئیں سکے گی۔
وہاں مہدی دعا فرما تمیں گے اور حضر ہے بیٹی کا فزول مبارک دوزر دچا دروں میں بیٹائی ہے پسینہ ٹیکتا ہوا ہو گا اور حضور عظیاتی نے فرمایا جو بھی اس وقت عیسائی اور مسلم وہ سب جہاں بھی موجود ہوں گئے حضر ہے بیٹی کی شہادت دیں گے۔
جب بیشہادت دیں گے تو دوبارہ ایک تو ت بن جائے گی اوراس تو ہے کہا اور اللہ کے گا کہ بیمیر ہے وہ بندے بین جن کے جب بیشہادت دیں گا دون کو تا اور ما جون کا افران ہون کا افران ہوئا اور اللہ کے گا کہ بیمیر ہو وہ بندے بین جن کے فلاف کوئی بھی نہیں لڑ سکتا۔ حضرات پر ای کا فیار کریں گے۔ خاور ما جون کا درا تو اور ما جون کا درا تو اور ما جون کی ساری نشانیاں چینی اور ویت ما کی کوئی بھی نہیں اور ہیں اس ختے ہوگا۔
وگوں میں موجود ہیں۔ باشبہہ بیاتی زیا دہ تعدا وہ میں گے دیا ہے کہ کہا ہے کہ کہا کہ بیمیر کی کوئی بھی اس نے گؤئیں سکے گا۔

هيقت ُ نَشَعُر

گردنوں میں ایک کیڑ اپیدا ہوگا۔ بیا یک وائر س کا حملہ ہوگا ،جس ہے را توں رات پورے کا پورائشگر ختم ہوجائے گا توان کی سڑا ند کا بینا لم ہوگا کہ کوئی پرند واڑ نہیں سے گا اور کوئی فر دزندہ نہیں رہ سے گا۔ تو پھر حضرت عیسی اور مہدی و عاکریں گے کہ اے پر وردگار ا ہماری زمین کو تا بل رہائش بنا تو پھر اللہ بڑی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجے گا۔ جیسے آپ کے Scavenger Birds ہوتے ہیں۔ وہ ان لاشوں کوا ٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا ، چینکیس گے۔ زمین دوبارہ آباد کی جائے گا۔ چاہیں وراس کے بعد ما را کی بارش ہوگ ۔ زمین اپنی گے۔ و بین اپنی ہوں گی۔ سیا وہارش سبز بارش اور اس کے بعد ما را کی بارش ہوگ ۔ زمین اپنی کہ کے کا گا۔ گیا۔

حضرت عیسی کابارکت و ورشر و ع ہوگا۔ ایک حدیث میں بیددورسات برس اوردوسری حدیث میں جالیس برس بے اور تمام ندا ہب اسلام پر قائم ہوں گے کیونکہ جب حضرت عیسی اتریں گے توان ہے کہا جائے گا کہ امامت کروائے تو حضرت عیسی فرمائیں گے کہا مت تم لوگوں کا حق ہے۔ ند ہب اور شرع تمہاری ہادر مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور حضرات گرای اسب سے بڑی بات جو ہے اس کا وقت اتنا قریب ہاتنا قریب ہے کہ میرے اپنے حساب کے مطابق میں نیسی جانتا کہ ہم 2005ء تک پنجیس گے ہائیں۔

میرے اپنے ذاتی خیال میں 2005ء تک بیوا تعات پڑی تیزی ہے رُوپذیر ہونے شروع ہوجا کیں گے اور اس حادثے کی تیاری صرف کی ہے اوروہ ہے اللہ۔ حقيقت ُ نتظَر مُقعت عَن عَلَم اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ

إسلام اور مغربی افکار 🖈

حقيقت بُنتنَكُر

هيقت ُ منتظر هيقت ُ منتظر

#### إسلام اور مغربی افکار

حضرات گرامی! کسی بھی ملک کا دورہ کرنایا و ہاں ہے آنا کبھی بھی کوئی ایسا تیب عمل نہیں رہاجس کی بنا پر کوئی ایسا جیب عمل نہیں رہاجس کی بنا پر کوئی جلسہ مرتب ہو ہم لوگ مسلسل ایک غیر مناسب رویہ غربی تجزیے کے خلاف رکھتے ہیں اور ہم اس اسل حقیقت کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ خرابی ہم ہیں ہے یا اُن ہیں ہے خرابی شاید دونوں طرف ہے۔ ہم اُن سے مختلف بھی ہیں اور کیا وجہ ہے کہ ہما حساس کمتری کی وجہ ہے کہ کی ویٹی اُن طاقی اُ صولی وجہ ہے مخرب کے خلاف ہیں۔ ہیں مغرب کوسرف امریکہ ہی نہیں مجتلا ۔ بلکہ سارے یور بی مما لک کوبھی اس میں شامل کرتا ہوں ۔

جب میں نے تجزید کیا تو ہم دونوں میں فرق یہ نکلا کہ وہ اللہ کی پروائییں کرتے مگر ملک اور قوم کے بنائے ہوئے تا نون کی بڑے انون کی بڑے انون کی بڑی ہے اللہ اسلام دونوں قوا نین کی پاسداری ٹیس کرتے معلوم نہیں انساف اُن کو جائے گا کہ ہم کو جائے گا۔ دوسری جوا کی بات مجھے حضور علی کی احادیث مبارک سے یا وآئی ۔ امریکہ میں باربار یا وآئی رہی کہ شیطان دوآ تکھوں سے کھا تا ہے اور مومن ایک آئے سے کھا تا ہے۔ تو میں جدھر سے بھی گزرا میں نے شیطان کوتو نہیں گرام یکنوں کومسلس کھاتے دیکھا۔ ایک بڑی وزنی خاتون نے مجھے سے کہا ک

"Do you have any Tasbeeh for reducing weight."

And she was eating تومیں نے اس خاتون ہے کہا:

"I don't have any Tasbeeh for reduction of weight and you are continuously eating."

تواس نے کہا کہ بھی ہوں۔ تو ہو اوگ مسلسل کھاتے رہتے ہیں اور حضرات گرا می! اُن کا کھانا دیکھ کر جھے پراییا تجاب طاری ہوا کہ ہیں ہارہ اِرہ گھنے کھا ہی نہیں سکتا تھا۔ اور میں نے ٹیلیویژن پرایک پروگرام دیکھا جس میں انہوں نے بڑے افسوس کا ظہار کیا کہ 63 فیصد امریکی مونا بے کا شکار ہیں اورا گلے ہائی کر سول میں جوہاتی رہتے ہیں 'وہ بھی موٹے ہوجا کیں گے۔

حضرات کرا می! میں نے مسلمان کا کوئی اچھا حال نہیں دیکھا جوخطرات ہمیں مغرب سے در پیش میں اس کا ہم مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ۔ایک دفعہ مل ہے گزرتے ہوئے مجھے ان کامشہور ترین مجسمہ آزادی نظر آیا تو دور ہے میں نے اے دیکھا تو تھوڑا میں دل میں بنسااور کہا کہ پر وردگارا تھے بھی بتوں کے بغیر چین نہیں آتا اور دورِحاضر میں هيقت ُ نَشَكُر عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَ

بھی جبل ولات کے بت کھڑے کر کے اوران سے جنگ وجد ل کر کے تو سرت حاصل کرتا ہے۔ ایک طرف پورامغربی کلی تعکم کی اندان کے پاس آزادی کا علان کر رہا ہے اور دوسری طرف جن مسلمانوں کو میں نے اسریکہ میں پایا 'وہاں ان کے پاس آزادی کے خطرات کا سامنا کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ اخبار میں پڑھتے بھی ہوں گے۔ میں بھی پڑھتا تھا 'اگر میں وہاں عملی طور پر نہاتا تو جھے بھی اندازہ نہ ہوسکتا کہ وہاں اسلام برتر حالت میں ہے۔ یہی صورت حال انگلینڈا وردیگرمغربی مما لک میں بھی ہے۔

یہ یا در کھے کہ تمام معاشر ہے خواہ وہ امریکہ ہو خواہ وہ انگینڈہو جہاں آپ جا کیں گے اور پہلے ہے احتیاطی تد امیر نہیں کریں گے وہ معاشر ہے آپ ہے اپنا اجر ہر قیت میں وصول کریں گے۔ ابتدائے حال میں جولوگ امریکہ یا یورپ گئے انہوں نے صرف پہلے کی فاطر نوکری کی رزق کی فاطر ان جگہوں میں سکونت اختیار کی ان کوآسانی اور آسودگی حاصل ہوئی اور انہوں نے کچھ کمایا گروہ اس حال ہے بین ہر ہے کہ بیمعاشرہ بھی ہم ہے کچھ وصول کرے گا۔وہ نوجوان لوگ جواس نصورے کہ ہم دوز ن میں بہت کوجار ہے ہیں آزادی کوجار ہے ہیں آسودگی کوجار ہے ہیں الی واسبا ہو جوال ہے ہیں 'وہ یہ بہول گئے کہ اگر ہم وہاں مستقل قیام پذیر ہو گئے تو یہ معاشرہ ہماری اولا دکی صورت میں اپنی قیت وصول کرے گا۔

حضرات گرامی! پورے یورپ میں ند بہب ایک مدافعتی رویہ ہے۔ ایک دفاعی قدم ہے۔ جب پہلی نسل گزر نے کے بعد دوسری نسل جوان ہوئی اور پھر تیسری نسل آئی اور انہوں نے اس معاشر ئے اس کلچرا ورانہی درسگا ہوں سے تعلیم پائی جوان کے اپنے ضوالیا اپنی اخلاقی اور ند ہجی رسوم جن میں کوئی ذہنی کمٹ منٹ شامل نہیں تھی جب انہوں نے اے دیکھا توان کو یقینا مغرب کی آزادی کا روپ پیندآیا۔

حضرات گرامی ایس نے امریکہ یا یورپ میں یا کسی بھی مغربی مما لک ہے آئے ہوئے کسی بھی نوجوان آدی کو کشر مسلمان پایا ہے گر آزادی ہے خیال ہے محبت ہے اوراپ کسی تصور ند بہ کو جائے ہوئے نیس پایا ۔ بیدا نعت اس کے مقابلے میں ہم لیے سامنے آئی کہ جب ہمارے بچے جوان ہوئے مغرب نے انہیں حقوق اور آزادیاں بخشیں۔ اس کے مقابلے میں ہم نے انہیں ایک اکیڈ مک ند بہ دیا ۔ میں آپ کواس کی ایک مثال بتا تا ہوں کرایک خاتون کی صرف جار بچیاں تھیں اس کا میٹانیس تھا۔ تمام لڑکیوں کی تعلیم انگلینڈ میں ہوئی ۔ اب جب وہ ہوئی ہوئیں تورٹ می کا معاشد ایک ہندو کے ساتھ دوسری اور تیسری کا انگریز کے ساتھ چل رہا تھا اور وہ خاتون سخت پریشان تھی ۔ اتنی پریشان کہ کسی ہے تعویذ گنڈ الیا ۔ بالآخر اسے کسی نے میرا بتایا ۔ جب وہ خاتون اپنی جد بیرترین نسل کی خواتین کومیر ہے پاس لے کر آئی تو جب وہ گھر میں داخل اسے کسی نے میرا بتایا ۔ جب وہ خاتون اپنی جد بیرترین نسل کی خواتین کومیر ہے پاس لے کر آئی تو جب وہ گھر میں داخل بھوری تھیں توان میں ہے ایک لڑکی نے دوسری لؤکی ہے کہا کہ:

Our mother has brought us to another cheat.

یاس نے دوسری لاک سے کہا کہ ہماری ماں جمیں پھر کسی اور فراؤ کے پاس لے آئی ہے تو میں نے وہ س لیا۔ ان کے خیال میں بیرتھا کہا نگلینڈے واپس لانے کے لیے بیجمیس پابند کردے گی اور ہماری زند گیوں کوآ زادی ہے محروم کردے گی۔ هيقت ُ نَتَكُر عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن ع

So they came to the cheat. But cheat was a real cheat.

سیان کوانداز و فیمل تھا۔ تو ہو نبی وہ داخل ہو کیں تو میں نے ان سے اپو چھا کہ ?What is your identity تو میں نے ان سے اوروہ ایک دم سے They were shocked اورانہوں نے کہا کہ ?What do you mean تو میں نے ان سے کہا:

Should I consider you a Pakistani or a British. What do I consider you?

تووہ اس سوال ہے پریشان ہوگئیں۔ عمر کچھوریہ کے بعد ہم میں جب تجاب ٹوٹ گیا اور ہماری ہا ہے چل نگلی اور ہر دو چارمٹ گزرنے کے بعد جب میں کوئی رائے دیتا تو وہ کہتیں Where did you learn this۔

It's not found in Oxford or it's not found in Cambridge.

یقین کریں کرا س کھوق کو میں نے اتنا چھاپایا کددو گھنے کی گفتگو کے بعدانہوں نے بڑے شوق سے بڑی محبت سے تنہیں اورا پی جا درکے پلو میں وہ تنہیجات باندھ لیں تومیری بنی نکل گی اور میں بڑے زورے بنسا۔ انہوں نے کہا کہ :
کہا کہ ?What are you laughing about میں نے کہا کہ:

I am laughing about the real origin you are showing.

ہمارے ہاں برسوں سے روایت چلی آربی ہے کہ چھوٹی چیوٹی چیوٹی چیز ہم پلو میں باند ھالیت ہیں تو جوتم نے کیا اصل میں یہی تہباری اصل ہے۔ وہ نہیں ہے جس کوتم چیش کررہی ہو۔ اگرتم اپنی اصل کی حفاظت کرو گے تو تہبارے لیے دنیا میں کوئی جگہ غیر محفوظ نہیں ہے مگر حضرات گرامی امیری اصلاح کا کیافائدہ ہوا' پیھوڑی دور چل کرآپ کو پیتہ چلے گا۔ میں یہ ایک کیس سنار ہاہوں۔ ان ہزاروں میں ہے جومغر ہے میں درچیش ہیں۔ انہوں نے ماں سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسلام آبا و بی میں اپنی باتی تعلیم حاصل کریں گی اور والی انگلینڈئیس جا کیں گی تو ان کی ماں بہت خوش ہوئی۔ سارے کام ٹھیک ہو گئے تو ایک لڑکی کا ایک ما دابعد فون آبا اور اس نے کہا کہ پر وفیسر صاحب:

"We followed your instructions but what my mother is doing to me."

میں نے کہا' کیا ہوا۔ اس نے کہا ہم یورپ چھوڈ کر یہاں آئے ہیں۔ اب جھے ایک انجینٹر لڑکا اچھالگا ہے۔ وہ جھے ہے۔ ان از ہ کریں اس نقصان کا'جوہ ہاں جھے ہے۔ ان از ہ کریں اس نقصان کا'جوہ ہاں جھے ہے۔ سادی کرنا چاہتا ہے ورمیری ماں بیکتی ہے کہ بیماری ذائے کا نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں اس نقصان کا'جوہ ہاں اس کوئل رہا تھا کہ اس کی بیٹی ہندو کے ساتھ جار بی تھی عیسائی کے ساتھ جار بی تھی کہ تھا کہ ان کہ جار اس کے کہ کھوظ ہو کمیں تو سب سے پہلے اس نے بیٹیمں دیکھا کہ لڑکا پڑھا تھا ہے اُجھا ہے اور میری بیٹی اسے پیند کرتی ہے اور اس نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا تو اس لڑکی نے جھے سے کہا کہ پروفیسر صاحب ہمیں یہاں بلا کر میں کیا تو اس لڑکی نے جھے سے کہا کہ پروفیسر صاحب ہمیں یہاں بلا کر میں بیٹی کر رہے ہیں' کیا وہ مطلوب نتا کے فیل سکتا ہے کہ جو ند ہب ہم یورپ یا امریکہ میں بیٹی کر رہے ہیں' کیا وہ مطلوب نتائے لاسکتا ہے کہ نہیں۔

اسلام مغرب میں کسی خیال یا نظریے کی حیثیت ہے موجود نہیں ۔اسلام مغرب میں جدا گانہ عمل کی حیثیت

حقيقت ُ نشقُر عقيقت ُ نشقُر عليه الله على ال

ے موجود ہے جیسے یہودیوں کے اپنے اعمال ہیں جیسے عیسائیوں کے اپنے اعمال ہیں ۔ اس طرح اسلام بھی چندا عمال پر مشمل ہے وربغیر کسی مضبوط نظر یا ورخیال کے آپ مغرب کے تصویر آزادی ہے جنگ نہیں کر سکتے ۔ بیریڈ امضحکہ خیز واقعہ ہے۔ مجھے جب جیوسٹن کی معجد میں تقریر کے لیے بلایا گیا تو وہاں مصری امام معجد تھا 'جس کا تعلق اخوان المسلمون سے تھا۔ زیا دہ ترمسلمان پاکتانی اور تمام شرعی لوگ تھے۔ اچھے عبادت گزار تھے۔ مجھے امام مجد نے کہا کہ برادر:

"Don't say anything which is not liked by them."

I agree with you that you know God for twelve thousand years but tell me one thing that does He also know you?

تمام تحقیق علم اورتمام تجسبِ فکر کاصرف ایک ہی فطری انجام ہے اور وہ اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے علم وجہتوا ور فکری کاوشوں کے بعد خدا تک نہیں پہنچا یا اے شناخت خداوندی کا حسول نہیں ہوا توا سے واپس پلٹ کر دیکھنا چاہیے کہ اس کی تحقیق کہاں ناقص ہوئی ہے کیونکہ جب آپ علم کواس کا مقصد اولین اللہ دیتے ہیں تو وہ بغیر کسی وسوے اور فریب کے پی منزل کومل کرنا ہے۔ وہ ہر حال ہیں شناخت کرنا ہے اور ہر حال میں اللہ کو پالیتا ہے۔ حقيقت ُ بتتَطَر مُ

# شخص تاثرات

ہڑی سرکار متازمفتی ایسویں صدی کاؤلی جاوید چوہدری ہیں جاوید چوہدری پیس جاب افتار خارف اسلام آبادا کی جوگ سے ملاقات عطاء لحق قائی پروفیسر صاحب ہارون رشید

حقيقت بُوسَتَكُر مُنتَكِّر

هيقت ُ نَشَكُر عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَل

## بر<sup>ه</sup>ی سر کار <sup>۵۰</sup>

میرے ایک دوست ہیں'ا متیاز بخاری۔ان کاچہرہ بارہ دری ہے'ا تناچوڑاا وراس میں محرا میں بی محرا میں۔ شخصیتوں میں دروازے عام ہوتے ہیں لیکن پٹ دارہوتے ہیں' کوئی بند' کوئی ادھ کھلا' کوئی کھلا۔

کچو شخصیتیں از فی طور پر چیروں پر دَ ھری ہوتی ہیں ۔الیی شخصیت کو پنجا بی میں'' دکھلی ڈُ گی'' کہتے ہیں ۔امتیاز بخاری'' کھلا ڈُکا '' ہے۔

### ہاتھ کی تبیج

ایک باروہ مجھ سے ملاتواس کے ہاتھ میں ایک مُنی کی تنبیج تھی۔"ارے پیکیا ہے؟" میں نے چیرت سے پوچھا۔ کہنے لگا:" کیوںا سے کیا ہے؟"

میں نے کہا '' بیا ہے ہے جاسے راگ میں بے یہ جت سُرگی ہو۔''

کینےلگا:" ہے ہر جت مُرکیا ہوتی ہے؟"

میں نے کہا: '' کچھٹریں ایسی ہوتی ہیں جوراگ کے تاثر کو اُبھارتی ہیں جوبار بارلگائی جاتی ہیں۔ پچھالی ہوتی ہیں جوراگ کے منافی ہوتی ہیں اس لیے ممنوع ہوتی ہیں۔ بہتیری شخصیت ہے ہم آ ہنگ نہیں بلکدا ہے جیٹلاتی ہے۔''

اس سے پہلے بھی شاوالدین ایک ہزرگ کومیر ہے گھر لائے تھے۔ان کے ہاتھ میں بھی تشیح تھی۔وہ ہم سے با تیں کرتے جاتے تھے۔ساتھ ساتھ تھ کے دانے گراتے جاتے تھے کین ان کے ہاتھ میں تشیح بجی تھی۔رس برگ تھے معزز تھے داڑھی تھی گیسو تھے جسم پر چذتھا 'کندھے پر صافیاتک رہاتھا۔

ا گلے روز ٹما دبھی ایک منی نبیج اٹھائے آ گیا۔

میں قبقہہ مارکر ہنسا ۔

تکسی کہنے لگا:''لہا! آپ تو خواہ کواہ اعتراض کرتے ہیں۔اب کی بار میں فرانس گیا تو میں نے دیکھا کہ یورپ میں شیج اٹھائے رکھنا فیشن ہوگیا ہے۔ہماری محترمہ (بی بی )بھی اٹھائے پھرتی ہیں۔''

امتیاز بخاری ہے میں نے پوچھا!" یہ بتا کہ بیٹی فیشن ہے اروحانیت؟"

(1) متازمقی کی کتاب "علاش" ہے۔

عقيقت ُ نَشَعُر اللَّهِ عَلَيْهِ مِن عَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن عَلَمْ عَلَيْهِ مِن عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ا

بخاری پولا: ''میتکم ہے۔'' میں نے کہا: ''یا رُتُو تو بشرے ہے آزاد دکھتا ہے پا بند کیسے ہو گیا؟'' بولا: ''میر سا میک ہز رگ دوست ہیں۔ان کے حکم سے میشیج ہاتھ میں رکھتا ہوں۔'' میں نے کہا: '' کیاان ہز رگ دوست میں سینس آف ہارٹنی کا فقدان ہے؟'' کینے لگا: ''اس کے برعکس ان کا تو عقیدہ بی ہارٹنی ہے توازن ہے 'ہم آ جنگی ہے۔'' میں نیں دائیا۔ 'شیعوۃ تھے۔ ہم تو ہے نبعہ سے نا اکثر ہے' کی اور مان سیندہ میں میں میں سے نا اکثر ہے' کی اور مان سیندہ میں میں سے میں اس کے برعکس سے نا اکثر ہے' کی اور مان سیندہ میں میں میں سے میں ہے۔''

میں نے کہا:"لیکن کیسی تو تھے ہے ہم آ ہنگ نیس ہے۔ ینمائش ہند کھاوا ہے Pretention ہے۔ دعویٰ ہے۔" "وہ ان ہا تو ل کوروانیس رکھتے ۔" بخاری نے جواب دیا ۔ اس پر میں شیٹا کررہ گیا ۔ میں نے کہا:" نید کیسار: رگ ہے جونمائش شیخ بھی چلاتا ہے۔ ساتھ ہی ہارمئ ہم آ ہنگئ توازن کا دعویٰ کرتا ہے ہمیں بھی زیارے کرا دے ان کی ۔"

#### پر وفیسز 'سر کارقبله

یوں ہم رفیق احدے جاملے۔

گویر خان پینچاق پنه چااک شهر کے بھی لوگ انہیں جانتے ہیں اورانہوں نے انہیں پر وفیسر کا لقب دے رکھا ہے۔ اس بات پر چیرت ہوئی کہ بیکیسایز رگ ہے جوسر کا رقبلہ کی جگہ خودکو پر وفیسر کہلوا تا ہے۔

مکان میں داخل ہو ئے تو دیکھا کرایک اوٹیر مگر Youngish آ دی پانگ پر بیٹھا ہے۔ سرنگا مکین شیو 'گرتا شلوار جیسے کوئی عام سا آ دی ہو۔ چیر سے پر تھکم کی جگد ذہانت ہے جس کی وصار زیا وہ بی تیز ہے۔ گلے کے ٹیلے پر دول سے بات نیس کرتا ۔ بات میں روانی ہے معز زیت کی ''رک رک' منیس ۔

میں نے کہا:''آپ پر وفیسر ہیں؟'' بولے:''پر وفیسرتھا۔ پھراشعفیٰ دے دیا۔اباللہ کا نوکر ہوں۔'' میں نے کہا:'' پہلے سرکا رکے نوکر بیٹےا ب پڑی سرکا رکے ہو گئے۔'' بیٹے'بولے:''ہاں۔''

میں نے کہا:" بیہوداا چھانبیں کیا آپ نے ا" بولے:"وہ کیے؟"

میں نے کہا: ''پڑی سر کا رتخوا ہ دینے میں بڑی فسیس ہے۔''

بنے یوں جیے عام آدی بنتے ہیں۔

میں نے سو جا:'' یہ تو واقعی پر وفیسر ہیں ۔٪ رگی وزرگی کوئی نہیں ۔''

عقل کی لیکسٹرک

پھر میں نے انہیں چھیڑا۔ میں نے پو چھا:'' آپ کو بیہ مقام کیے ملاجس پر آپ فائز ہیں؟''

هيقت ُ نشكَر علي المستحد المست

بولے:''عقل سےملا ۔''

''ارے''میں چو نکا۔ ہڑاغیر متوقع جواب تھا'لیکن جواب میں بلا کی خو داعتادی تھی۔

میں نے کہا: '' حضورا ہم توعقل کورائے کی رکاوٹ سجھتے ہیں ۔''

''آپ غلط مجھتے ہیں ۔' وہ بولے۔

پھرانہوں نے قرآن پڑھناشروع کر دیا۔

وہ جلق کے نچلے پر دوں سے قرآن ٹیس پڑھ رہے تھے جیسے کہ قاری پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ تو یوں قرآن پڑھ رہے تھے جیسے قرآن ٹیس بلکہ کسی عرب شاعر کا کلام پڑھ رہے ہوں بلکہ یوں جیسے اللہ تعالیٰ خود با تیں کررہے ہوں۔ ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے جاتے تھے۔

تقريباً دو گھنے روفیسر ہمیں قرآن ے اقتباسات سناتے رہے۔ لباباب کھا بیا تھا کہ:

''لوگودیکھوبارباردیکھو۔سوچو باربارسوچو عورکرو فکر کروا آئلسیں بند کر کے ایمان خلا و۔اللہ نے تہمیں عقل دی ہے اپنی عقل ہے کام لو۔''

" پہلے بات کوتو او آزماؤا گر تہارے واوں میں شکوک پیدا ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ جوجوشکوک ذہن میں آتے ہیں ان پرغور کرو۔ جوجو Alternatives ذہن میں آتے ہیں انہیں باری باری آزماؤ ...... پھرتم جان او گے کہ جوہم کہتے ہیں وہی تج ہے۔''

یہ باتیں کر چیرے ہوئی۔ بیکسااللہ ہے کہ ایک طرف تواس کے علم کے بغیر پتانہیں مل سکتا۔ دوسری طرف حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو نہ ہی اے مجبور نہ کرو۔

ببرحال پروفیسر نےجمیں عقل کی کی سڑک پرڈال دیا۔

حارا یک دن تومیں بر وفیسر کی باتوں برغث ربا ، پھرشکوک نے سرا ٹھایا۔

کیاول کی کوئی ہمیت نہیں۔ وجدان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیااللہ کیا تنے بڑے عاشق جوگزرے میں محمد علی کے اس نے پر وانے صوفی افقیز قلندر۔ کیاان کا کوئی مقام نہیں۔ میں پھر ڈب جیلکے کھانے دگا۔ میں نے مسعور قریش سے بات کی ۔اس نے قبہد کا با ہمسخر بھرا قبہہ۔

سعودایک عجیب وغریب متم کی شخصیت ب\_باره مصالح متم کی چیز بے۔اس میں مختلف اور متفادتم کی خیز ہے۔اس میں مختلف اور متفادتم کی خصوصیات میں مثلاً اس میں مثل بھی بے جذبہ بھی ہے ایمان بھی ہے کفر بھی ہے ۔وہ شبت بھی ہے منفی بھی ہے۔

حیرت کی بات بہے کان تناوات کے باوجوداس کی شخصیت میں ایک ہم آ بھی ہے۔ بارشی ہے۔

مسعود قبقبہ مار كر بنسائولان مفتى توبر اكنفوز دُر آ دى ہے۔ توسمجھتا ہے كاللہ برائ لائن ہے نہيں بھائى اللہ تو بہت برا جنكشن ہے كئى ايك راستے وہاں پہنچتے میں كئى ايك لائنيں آئى میں عقل كى لائن بھى پہنچتى ہے وجدان كى بھى اور پية نہيں كون كون كى لائنيں پہنچتى ہے۔" عقيقت ُ نَشَعُر اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَي

### بر وفيسراحدر فيق اختر

اس بات پر مجھے پر وفیسرا حمد فیق اختریا و آگئے جن کا مقصد حیات ہی ہارٹنی پیدا کرنا ہے نو کیلے کوئے گول کرنا ہے۔گذشتہ چندا کیک برس میں مجھے چندا کیک ہزرگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ پر وفیسرا حمد رفیق اختر سے میں بہت متاثر ہوا ہوں ۔ وہ عام انسان کی طرح جیتے ہیں۔ نہ لباس میں خصوصیت نہ شکل وشا ہت میں نہ انداز میں نہ بہنا وُمیں۔

نہ جبہ 'نہ دستار' نہ گیسو' نہ ڈاڑھی۔ علین شیو ہیں۔ چپر بے پر مصنوعی و قارئیں ۔ صرف ذبانت اورانسا نیت بے ۔ بات میں 'نہم' 'نہیں ۔ گئے میں ' اہم' 'نہیں ۔ انداز میں اُ جا پی نہیں۔ دوسرے کومیلا ہونے کا احساس نہیں ۔ کشف نہیں چلاتے فراست ہے' لیکن جتا نے نہیں ۔ اختلاف رائے کو کا شیخ نہیں 'بر داشت کرتے ہیں ۔ طبیعت میں بڑا ' دسینس آف ہور'' ہے۔ خودنمائی نہیں کرتے ۔ وعویٰ نہیں کرتے ۔ بیعت کی دعوت نہیں دیتے ۔ مسئلہ مسائل نہیں کرتے ۔ جنید رہیں سلسلے کے مشاہیر کو استاد مانے ہیں لیکن جو تصوف پر وموٹ کرتے ہیں' و دانہوں نے خودتر آن مانٹ کہا ہے۔ اوگوں کو پڑھنے کے لیے اساء دیتے ہیں ۔ ب

مجھے بھی دیے۔ میں نے کہا:''پر وفیسر صاحب! پینّکم نہ کرو۔ میں تواللہ کاایک ادنیٰ منتی ہوں۔عبادت میرا کام

نہیں ۔ سیانے کہتے ہیں جس کا کام ای کوسا ہے۔'' کہنے لگے:'' بیضروری ئے تین ماہ کے لیے راھو۔''

ہیں نے کہا:'' تین ما ہ کے بعد کہا ہوگا؟''

وہ مسکرا دیے۔

میں نے تین ماہ نتیج چلائی میرا خیال تھا' تین ماہ بعد میرے دائمیں ہاتھ ہے آ واز آئے گی ۔''بول میرے آتا ا میرے لے کہا تھم نے میں تیرے لے کہا کرسکتا ہوں ۔''لیکن کوئی آواز ندآئی ۔

ر وفیسر کا کبنا ہے اسلام توازن کام ہے۔ اپنے اندر بارشی پیدا کرنے کام ہے۔ ندلا گ ہوندگاؤ۔

حنور عَلِينَ نِهِ مِلا تِمَا ''لو كوا حدين ربو \_حدين نهوّ رُو\_''

میں نے پوچھا''رپروفیسرآپ کاشغل کیا ہے؟''

بولے دو شخلیل نفسی کرنا رہتا ہوں ۔ وہ کو نے جودوسروں کو جیستے ہیں انہیں گول کرنا رہتا ہوں ۔''

هَيْقَتُ مِنْتُكُمْ مُنْقَعِلًا عُلَيْتُ مُنْتُكُمْ عُلِيقًا مُنْتُكُمُ مُنْتُكُمُ عُلِيقًا مُنْتُكُمُ مُنْتُكُمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْتُكُمُ مُنْتُلِعُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُلِعُ مُنْتُمُ مُنْتُمِ مُنْتُمُ مُنْتُونُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُ مُنْتُمُ مُنِعُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ م

## اکیسویں صدی کا وَ لی<sup>۵</sup>

جب میں پر وفیسرا حدر فیل ہے پہلی ہا را الا و ل اے ہزرگ مانے پر تیار نہوا۔ اس کی گا ایک وجو ہا ہے تھیں مثلاً اس کا کلین شیو ہوا ' مسلسل سگریٹ پے جانا ' ان موضوعات پر بالا تکان گفتگو کرنا ' جن کے ذکر پر ہی کمز ور دل حضرات کے کان سرخ ہوجاتے ہیں اورا پنی بے عزتی پر قبتہ لگا کرفنا طب کو دا دونیا وغیر ہو فیر ہ لیکن جب میں ما ہوں ہو کر الشخے لگا تو اس نے ایک جیب برکت کی ۔ جھے ہے کہ لگا: ''اپنانا م تو بتاتے جاؤ''۔ میں نے نو را بتا دیا ( کہی میری غلطی تھی ) تو ہنس کر بولا: ''تہ ہمارے اندر' این بگوائی ' بجری ہے فصا اور نفر سے انما رہی ہے اگر بیبا ہر نہ نگلی تو تم پیٹ جا و گے۔ ہا لکل اس طرح بیسے غبارہ دھا کے سے پھتا ہے۔'' میں نے کہا: ''تہ ہمیں کیا غرض۔'' تو بولا: '' بجھے تم ہے ہو گرض ہے فو دا ہیشو میں تہمیں ہی جو نہا کہ ان موری کی ہو ہو ہو گا کہ ان کہ بیس بھی ہو اورا ہی کہ اور کہ رہی جو پہلی اس نے جھے پر کیا ہوں اس نے جھے پر کیا ہوں ۔ کہیں بھی جھپ جاؤں کہیں بھی جھپ جاؤں کہیں بھی خار ہو جاؤں کہیں بھی جھپ جاؤں کہیں بھی جاؤں کہیں بھی خار ہو جاؤں کہیں بھی جھپ جاؤں کہیں بھی خار ہو جاؤں کہیں بھی جو جاؤں کہیں بھی جو باؤں کہیں بھی خار ہو جاؤں کہیں بھی جو جاؤں کہیں بھی جو جاؤں کہیں بھی جاؤں کہیں بھی خار ہو جاؤں کی دیا ہوں اور اب تو کی خار ہو جاؤں کی دیا تھی ہوں اور اب تو کی خار ہو جاؤں کی در جائین واقعہ کیا ہے؟

تومين بلاسوچ شجھے كهددوں گا۔" پر وفيسرا حمدر فيق \_"

اوراگر کوئی پوچھے گا۔

"تہاری زندگی کی سب ہے بڑی کا میانی کیا ہے؟"

تومين بلائم وكاست كهدون گا-"نرپر وفيسرا حمدر فيق-"

اوراگر کوئی یو چھے گا۔

" تہاری زندگی کی سب ہے ہوئی محروی کیا ہے؟"

تو بھی میں بلاخوف ور دید کہدوں گا''وہوفت جومیں نے پروفیسر احمد فیق سے دُور پر مرکز ارا۔''

اوراگر يوچينےوالا يو چھے گا۔

" کيون؟"

تو میں فوراً کہوں گا' گر مجھے پر وفیسرا حمد رفیق نہلما تو شاید میں باتی زندگی بھی جمو لے خدا وَں کی پرستش میں گزار

<sup>(1)</sup> جاوید چوبدری کی کماب "زیر و پواکٹ" ہے۔

هيقت ُ نَشَكُر عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

دیتا۔ اگر مجھے پروفیسر احمد رفیق نہلتا تو شاید میں باتی زندگی بھی اندھیرے میں بھکتے بھلکتے گزار دیتا اگر مجھے پروفیسر احمد رفیق نہ ملتا تو میں شاید باتی زندگی بھی کسی صاحب کشف ما حب دعااور صاحب نظر ہزرگ سے ملا قات کی خواہش لیے بی گزار دیتا۔ اگر مجھے پروفیسر احمد رفیق نہلتا تو شاید میں باقی زندگی بھی باعمل عالم کی تلاش میں گزار دیتا لیکن ایمانیمیں ہوا کہ اگر موج موج ہوتے ہوتے کنا رول سے ضرور کھراتی ہے۔ اگر ہوا ہوا ہے قتطرہ خون میں ضرور الترتی ہے اورا گر روشنی روشنی ہے قو وہ اندھیروں کا سید شرور چرتی ہے۔''

میں نے پروفیسراحمد فیق سے پوچھا:''پروفیسرصا حب آپ ایک نظر میں لوگوں کو کیسے جان لیتے ہیں؟'' پروفیسر نے قبقہہ لگایا اور بولا:'' جب اللہ سے دوئق کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کو بہت سی سخیاں و سے دیتا ہے۔ان سخیوں میں ایک کنجی دلوں کے تفل کھولنے کی بھی ہو تی ہے۔''

'' پیکیا گنجی ہے؟''میں نے یو جھا۔

بینلم اساء ہے۔ قرآنی اساء جوقد رہ کی ہارڈ ڈسکس میں نیہ ہارڈ ڈسکس چو دہ (حروف مقطعات) ہیں ہر ڈسک میں مختلف لوگوں کے دہنی اور روحانی حالات درج میں۔اللہ تعالیٰ نے مجھے ان حروف کے علم سے نوازا ہے البندا جونبی کوئی مام میر سے کا نول سے نکرانا ہے اس کی پوری شخصیت میر سے دماغ میں اترآتی ہے۔''

میں نے پر وفیسرے یو چھا:''پر وفیسرصا حب آپ کوخدا کیے ملا؟''

اس نے اسی اطیمنان سے جواب دیا۔ ''صرف خلوص سے جب میں نے خدا کو پہچان لیا تو میں نے دیکھا کسی ہزرگ نے اسے پانے کے لیے چالیس ہرس جنگلوں میں نظے پاؤں گزار دیے' کوئی کئویں میں اخالی کر وظیفہ کرتا رہا' کوئی دریا میں ایک تا تک پر کھڑا ہوکرا سے یا دکرتا رہا ۔۔۔۔۔۔ تو میں نے اپنے رب سے دعا کی یاا للہ ااگر صرف جسمانی طور پر معنبوطلوگ بی تمہیں یا دکر سکتے ہیں تو شاید میں پوری عرضہ ہیں نہ پاسکوں لیکن اگر کمزوروں کا بھی تم پراتنا بی حق ہتے میں متمہیں نہ پاسکوں لیکن اگر کمزوروں کا بھی تم پراتنا بی حق ہتے میں متمہیں یقین دلاتا ہوں میں زندگی میں بھی تم سے رخ نہیں ہدلوں گا' تم سے اپنی '' کمشنٹ' نباہوں گا تو مجھے خدا مل گیا ۔'' میں نے پروفیسر سے یو چھا: 'در و فیسر صاحب آج کل خدا کی کیا بوزیش ہے''

پروفیسر نے تبقید لگایا ور ابولا: ''آئ کی خدا کی اپوزیش کوبرا خطر ہ ہے اُدھر دنیا میں اطلاعات ورعلوم کا ایٹم بم پہٹ چکا ہے فوجوں میں نے سوال پیدا ہو چکے ہیں لیکن إدھر ہمارے مولوی ابھی تک اونٹ پر سواری کے دَورے گزر رہے ہیں چنا نچہم و کھتے ہیں کہ سوال دنیا کے بہترین اداروں کے پڑھے لکھا علی ترین دماغ کرتے ہیں لیکن جواب وہ ان پڑھا ورگنوار مولوی دیتا ہے جسے ابھی تک چاند کی شغیر کا دعوی ہضم نہیں ہوا۔ لہذا انہیں ہماری جھ آئی ہا ورنہ ہم ان کی سمجھ سکتے ہیں۔ اس '' کمیونی کیشن گیپ'' میں اللہ تعالی کا تصور تیزی ہے ''وی شیپ' 'جورہا ہے نعوذ باللہ۔ امل یورپ ک نظر میں اس کی ایک متعصب علی نظر اور وحثی قوم کے ''لیڈر'' جیسی شعل بن رہی ہے۔ چنا نچے جب تک پڑھے کہتا ور جدید علوم وفون ہے آراستہ لوگ اللہ تعالی کے 'ایڈ وائز ز'' بن کرسا ہے نہیں آئیں گئورا کا تصورہ سے نہیں ہوگا۔''

ر وفیسر کی کہانی ہڑی بجیب ہے۔ ایم اے انگریزی کیا لاہور کے ایک کانے میں پر وفیسری شامری کی ایڈ ورنا سُرِ تگ ایکٹنی شروع ہوئی تو گوجر خان آ بیٹا، ایڈ ورنا سُر تگ ایکٹک شروع ہوئی تو گوجر خان آ بیٹا،

حقيقت ُ التنظر العالم ا

جہاں اب دن رات ذہنوں کی پیاس بجھا تا ہے گمرا ہوں کو راہ دکھا تا ہے پر بیٹان حال اوگوں کے دکھ سنتا ہے اور آخر میں ہر آنے والے کو کاغذ کی ایک چٹ پر چندا ساء البی لکھ دیتا ہے اب پتائیس ان اساء البی میں کیا ''جادؤ' ہے جوائیس پڑھتا ہے وہ خدا کا ہوجا تا ہے اور خدا اس کا ہوجا تا ہے اور جب خدا اور بند ہا ہم مل کر ایک ہوجا کیں تو کیا دنیا کا کوئی مسکلہ مسکلہ رہ جاتا ہے؟

۔ اگر پروفیسر کی ذات ہے''روحانی بلوغت'' نکال بھی دی جائے تو بھی اللہ تعالی نے اے دلوں پر اثر کرنے والی شخصیت' جاذب طرز تعلم اور بے پایاں علم سے نوازا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کے لیے کسی دوسرے معجز سے ضرورے نہیں رہتی۔

میں نے رپر وفیسرے پوچھا: ''پر وفیسرصا حبآپ نے اتناعکم کہاں سے حاصل کیا؟''

وہ گہرےاطمینان ہے بولا:''خداہے کہ سارے علوم کے دھارے ای کی ذات ہے لگلتے ہیں۔جواس کا ہوگیا وہ گویاعلم کے سمندر میں ڈوب گیا۔''

اور میں نے اپنے آپ سے پوچھا کیا آئ کا کوئی انسان پروفیسر کے بغیر خدا کے جدید تضور کوچھوسکتا ہے تو جواب ملائیں کہا کیسویں صدی کے لوگوں کو صرف پر وفیسرا حمد رفیق سے بی روشنی لل علتی ہے کیونک پسرف یہی شخص ہے جونہ صرف اکیسویں صدی کے دماغ کو جمحتا ہے بلکہ ریبھی جانتا ہے کہ خدا کی بات کوئس لیجا ورئس فریکویسی میں کہا جائے تو وہ دلوں کے ففل تو ڈکر ذات میں رچ جاتی ہے بس جاتی ہے۔ هيقت ُ منتظر العلامة المنتظر العلامة المنتظر العلامة المنتظر ا

#### يس حجاب<sup>(a)</sup>

مطالعہ وسیع ہو علم شحضر ہوا ستدلال کی بنیا تعقل وتظریر ہوئیرا بیا ظہار دل کواپٹی گرفت میں لینے کا ہنر جا نتا ہو
اوراس پرمتزاد یہ کہ اللہ کریم نے طن کوتا شیر کی نعت سے مالا مال کر رکھا ہوا توا پسے خص کومر جع خلائق بننے میں زیادہ ورئیس
گئی۔ یہی صورت گرامی قدر پر وفیسرا حمد رفیق اخر کے حوالے ہے بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ تصوف اپنی ابتدا ہی سے
متنازعہ بنار ہا ہے اورا تنامتنازعہ کرا کی عظیم المرتبت صوفی غوث اعظم حضرت عبدالقادر جیلائی علیہ الرحمتہ کو کہنا پڑا کہ اندوہ
طریقت بھی ہے شریعت کے سی علم کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہوا صد ابن کے بجائے زند ابن بنادیتی ہے۔''

عصر حاضر میں تصوف کی تعییر وقیسر کے سلطے میں پر وفیسرا حمد رفیق اختر کانا م بہت متند و معتبر گردانا جاتا ہے۔

مجھے پر وفیسر صاحب کی محفلوں میں شریک ہونے کی سعادت میسر آئی رہتی ہے۔ خلوت وجلوت دونوں میں تمام سوالوں کے جوابات کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول عظیم کی ساتھ جہان وائش کے جدید برترین مآخذ تک ان کی رسائی خبر کی منالیج نور سے رجوع کرتے ہیں۔ قر آن وسنت کے ساتھ جہان وائش کے جدید برترین مآخذ تک ان کی رسائی خبر کی منزلوں کو مطے کرتی ہوئی نظر کے علاقے میں واخل ہوجاتی ہے۔ تو قتی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی قتیب وقتی نظر کے علاقے میں واخل ہوجاتی ہے۔ تو گوہر مراوحاصل ٹیمیں ہوتا۔ ہیں نے آئیس مختلف سفر میں زندگی امنساب کلی اور سپر دگی تمام کی منزلوں سے نگر رہے تو گوہر مراوحاصل ٹیمیں ہوتا۔ ہیں نے آئیس مختلف مملکوں افرقوں طبقوں اور حلقوں ہے تعالیٰ کی طرف سے آئی منہان کے پیش نظر مسلکوں افرقوں طبقوں اور حلقوں نے تعلق رکھ الوں کا جواب دیتے ہوئے ای منہان کے پیش نظر میں نہ کی ان منہان کے بیش نظر فی سے آئی ہو کہ ایک منہاں کے تمام خیالات سے متنق ہونا ممکن ٹیمیں ہے۔ افکار وحیات و دلائل کا طرف سے آئی ہو۔ کا بھر ہے کہ ہر شخص کا ان کے تمام خیالات سے متنق ہونا ممکن ٹیمیں ہے۔ افکار وحیات و دلائل کا رک سے آئی رائے بی خوال کے والیت کو تو ہما ہو اور کی ایک ایسا کا رہا مہ ہے جوان کے لیے بی ٹیمیں ان رکے ہم مطلوں نے والدی کے ایسا کا رہا مہ ہے جوان کے لیے بی ٹیمیں ان کے تم نشینوں کے لیے بی میں میں اور سے بی تو گا ایک ایسا کا رہا مہ ہے جوان کے لیے بی ٹیمیں ان کے تم نشینوں کے لیے بھی سب طمانیت وامنیاز شہر تا ہے۔

(1) افتخارها رف كاخلاص بصورت البيس "ماس جاب" \_\_\_

هيقت ُ منتظر العلم ا

## اسلام آباد میں ایک جوگی سے ملا قات! (°

آج میں آپ کا تعارف بے ایم-ا ہے-اوکا کج کے ایک پرانے دوست اور آج کے ایک بہت ہڑے صوفی وانشورے کرانا جابتا ہوں۔ تب کی بات ہے جب ہم-اے-اوکا کے لاہور کا باشل' طالب علم رہنماؤں'' کی' آیا جگاؤ' بنا ہوا تھا جنا نجے''خیر سگالی'' کےا ظہار کے طور پر حریف رہنما ؤں میں یا ہمی فائز نگ کا نتا دلہ ہوتا رہتا تھا۔ اس کے بعد کالج میں د ذگافسا دہجی عام تھا' آئے روز'' پولیس مقالمے' نہوتے تھے۔ میں ان دنوں ایم۔ا ہے۔ا وکالج میں ارد وکا استا دتھا ۔ا یک روز کالج میں دا فیلے کامتنی ایک نوجوان ا ظارحسین بٹالوی کا ایک خطرمیر ہے مام لے کر آیا 'جس میں ککھا تھا''نرا درم قامی صاحب اطل رقعہ بذا کا خیال بے کرانیان کوعلم حاصل کرنا جائے خواہ اس کے لیے ایم اے اوکا لیے بی کیوں نہ جانا یڑے۔" بیجی انہی دنوں کی بات ہے کہ کس شخص نے کسی سے پوچھا "" کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ کالج"ا سلامہ کالج اور ایف- ی کالج وغیرہ میں ہے ہرسال ایک آ دھطالب علم ایبا نکاتا ہے جوکالج کامام روثن کرتا ہے ایم اے اوکالج ہے کیوں نہیں نکلتا ؟''استم ظریف نے جواب دیا ''طالب علم یہاں فرسٹ ایئر میں داخلہ لیتا ہےا ورفورتھ ایئر ٹک تینجیتے ﷺ پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے۔کوئی ہے گاتو کالج کامام روشن کرےگا۔''خیریہ تواطیفہ گوئی تھی۔ای تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ بدلا ہور کا واحد کالج تھا جوا نتائی کمنمبروں والے طلہ کو داخلید بناتھا اوراس کے باو جوداس کا رزان بہت قامل فخرنة ہي يَا عث شرمندگي بھي نہيں تھا۔ميري ملا قات ايک چيف انجينئر ہے ہوئي۔اس نے کہا: ''مجھے لا ہور کے تمام کالجوں نے دھتکار دیا کیونکہ میٹرک میں میر نے نمبر کم تھے لیکن ایم-اے-او کالج نے مجھے اپی آغوش شفقت میں بناہ دی۔ میں آج چیف انجینئر ہوں۔ میں اس کالج کا حسان نہیں تارسکتا۔ 'اس زمانے میں ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے کالج کو طعنے دینے والے ایک سال کے لیے گورنمنٹ کالج میں اعلیٰ ترین نمبر حاصل کرنے والے طالب علموں کا داخلہ ایم-ا ہے-او کالج نتقل کردیں اور جولا کے ہم نے داخل کیے ہیں وہ ہم گورنمنٹ کالج نتقل کر دیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے کہ کس کالج کارزلٹ اورڈسپلن مثالی ہے؟

انجمن اسلامیہ کے زیر اہتمام قیام پاکستان سے پہلے سے قائم اس تاریخی کا کچ کی بے پناہ ضد مات ہیں۔اس کا ذکر میں کبھی بعد میں کروں گا۔ نی الحال میں اپنے ایک کولیگ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق شعبہ انگریز کی سے تھا۔اس زمانے میں پروفیسر خورشید صدر شعبہ انگریز کی تیخے وہ اپنے شعبے کے خواجہ صاحب اطہر زیدی محبت علی الفت انجاز اور

<sup>(1)</sup> عطاء المحق قائلي كے كالم" روز ن ديوار" بے (روزيا مد جنگ 13 جون 2002ء)

هيقت ُ نَشَكُر اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ

دوسر سے تمام اساتہ کو بہت تحفظ دیتے تھا ورائیس مرفی کی طرح اپنے پر وں کے نیچر کھتے تھے۔ انہی میں میرا بیدوست بھی تھا۔ جوان رعنا' سانولارنگ نما تھے پر دلیپ کمار کی طرح بالوں کی لٹ نہایت خوش لباس اورخوش گفتا را ورچین سموکر۔ اے انگریز کی اوراردوپر کیساں دسترس تھی۔ مطالعے کا بے حدثوقین تھا اس دوست کے مزاح کا انداز دوسروں سے بالکل مختلف تھا۔ جب کا فی میں جارا آ منا سامنا ہوتا ۔ یہ بچھے روک کر گھڑا ہو جاتا اور چوسر (Chaucer) کے زمانے کی انگریز کیا بلاوجھی کے زمانے کی انگریز کیا بلاوجھی کے زمانے کی اردو میں پوری شجیدگی کے ساتھ کیچر کے انداز میں گفتگوشروع کر دیتا اور میں ہنتے ہنتے بے حال ہو جاتا ۔ میں جس دوست کا ذکر کر رہا ہوں' بیعام لوگوں جیسا ہوتے ہوئے بھی عام لوگوں سے بہت مختلف تھا۔ بہت حال ہو جاتا ۔ میں جس دوست کا ذکر کر رہا ہوں' بیعام لوگوں جیسا ہوتے ہوئے بھی عام لوگوں سے بہت مختلف تھا۔ بہت کوف نڈ راوردل کی بات کھل کر کہنے والا ۔ اس کا آبائی گھر لا ہورے با ہم تھا' چنا نچاس نے کانی کے کتر یب ایک مکان کو ایک نے کر یہ ایک مکان دوست کے درواز وں پر تالائیس تھا۔ اس گھر میں تھا بھی کیا ۔ ایک چار پائی ور نے بے لیا تو ایا ۔ اس گھر میں تھا بھی کیا ۔ ایک چار پائی 'دو تین عیا نے کے مگر نے نیچ جس دوست نے ستانا ہوتا تو وہاں جا کر چار پائی پر سوجاتا ۔

اس زمانے میں ہمارے کا فی میں ایک پر پہل صاحب تشریف لائے جن کے خیالات یقیفیا بہت اچھے ہوں گئے لیکن قابل عمل نہیں بیخے پہنا نے جان کا م تعلق رکھ دیا۔ ایک دن میرے اس وصت کا اختلاف تعلق صاحب ہوگیا' جس پر اس نے کا لی کی پر وفیسری سامنعفی دیا ووا پ آبائی تھے میں وا پس جا کر وہاں پر تنوں کی وکان کھول گی۔ اس پہم میں سے کسی کو بھی جیرت ند ہوئی ۔ یہ درولیٹی کے اغراز اس میں پر انے بھے۔ اس کا کروار بے واغ تھا۔ اس کی با توں میں گلوں کی خوشوقتی ۔ یہ ورولیٹی کے اغراز اس میں پر انے بھے۔ اس کا کروار بے واغ تھا۔ اس کی با توں میں گلوں کی خوشوقتی ۔ یہ وہ عالم تھا مگرا ہے ا پنے علم کا غر ورئیس تھا نمیر اگل ونعہ بی چاہا گئی ہو کہ جوری آڑے ورکھوں کہ اگرین کا پر ویلیس کو ایک ہیں اس کے تھے۔ کا دورہ کروں اور کی کا کروں کہ وہ ایک ہیں اس کے تھے۔ کو بر با رکوئی مجبوری آڑے گئی اور اس ہم ویر بینہ ہے ملا تا ہے کی خواہش ول ہی میں رہی۔ اس دوران اس دوست کے بارے میں مجب وفریب خبر بی سنتے میں آئی کہ وہ ایک دوما ئی شخصیت کے طور پر انجر کرسا منڈ یا ہے مگر مجھا س کہ کوئی وہ مان تا ہے گر مجھا س کہ کوئی جرت ند ہوئی کے ونکہ دوما نیت کے اگر است تو شروع بی سے اس کی شخصیت میں بہت واضح تھے۔ اختلاف دائے پر کوئی جرت ند ہوئی کے ونکہ دوما نیت کے اور اس کے مقید ہے مندوں میں جرنیل نیور وکر ٹیس وانشو را دیب اور صافی گئر جب میں نے ساکہ وہ بات اورائی وارٹ ور بالی کے ایس کی شخصیت میں ہوئیل نے ورکہ ٹیس کی کوئی اس کے اور اس کے مقید ہے مندوں میں جرنیل نیور وکر ٹیس وانشو را دیب اور صاف کی گئر جب اسلام آباد میں جوال خاں را بھا کی کتاب کی تقریب رونمائی میں میری مانا تا ہا ہاں دوست سے ہوگئے۔ وہ اس کے طاحت والوں سے جوانوا تھا۔

کل کے انگریزی کے پر وفیسراور آئ کی اس روحانی شخصیت کاما م پر وفیسرا حمد رفین اختر ہے جے ہم کا کی میں رفیق اختر ہے جے ہم کا کی میں رفیق اختر جو گیا۔ اس کی وضع قطع میں کوئی تبدیلی اختر جو گیا۔ اس کی وضع قطع میں کوئی تبدیلی خبیس آئی تختی ۔ اس طرح کلین شیو ڈنا تھے پر بالوں کی لٹ خوش پوش اور چین سموکر۔ اس کے گر دعقید مندوں کا جوم تھا اور وہ انہیں ذکر کی تقین کرتا تھا اور اپنے ہاتھوں ہے انہیں شیح کی عبارت لکھ کر دیتا تھا۔ وہ مجھے اس طرح بلا جیسے ایک پرانے بے تکلف دوست کو ملتے ہیں۔ عقید مندوں کی کثر ت بھی اس کے انسانی رویوں پر اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔ شاید ہے بھی

اس کی روحانیت کا ایک کرشمر تھا اپر وفیسر احمد رفیق اختر لوگوں کی فرمائش پران کے لیے دعاما نگتا ہے۔ میں نے بھی اس سے

اپ لیے دعا کی فرمائش کی الیکن میرا اپنا تعلق بھی چونکہ پیروں کے خانوا دے ہے ہے اپندامیری بھی وُعا ہے کہ پر وفیسر
رفیق اختر جوگ ہے روحانی فیض حاصل کرنے والے طبقہ کے رویوں میں وہ تبدیلی واقع ہو جو هیتی فیضا نواظر ہے حاصل

ہوتی ہے اور یوں اگر کوئی جرنیل ہے تو وہ ہر تتم کے خوف دیا واور لاچ ہے ہے بالا ہو کرا پنے فیصلے تحریر کرے اور اگر وہ

ہوتی ہے اسانیاں پیدا کرئے جے ہو وہ ہر تتم کے خوف دیا واور لاچ ہے بالا ہو کرا پنے فیصلے تحریر کرے اور اگر وہ

سیاستدان ہے تو ذاتی مفادے بالا ہو کر صرف پاکستان کے مفاد کو مذافر رکھے اگرا ہے بڑے دوحانی منبع نے فیض حاصل

کرنے والوں میں بہتد یلی نہیں آتی تو میرے دوست کی رہنمائی میں پھیری جانے وافی سیجیاں اس دنیا کے کاموں کے

لیے تو شاید مفید نا بت ہوں کیکن آخرے میں بیان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ گنا ہ آلود شمیر بھی عبادات سے نہیں معاملات کی وابشگی ہی ہے مضمئن ہوگا۔

هيقت ُ مُشَعِّر عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

## ىروفىسرصاحب<sup>(a</sup>

محتر م خواتین وحضرات!اگرمحض ایک جمله ادا کرنا ہوتو میں صرف و ہاہت دہرانے کی جسارت کروں گا جوخود پروفیسر صاحب اِ رہا کہہ چکے .....عقید ہے اور جہالت کا آغاز ایک ساتھ ہوا کرتا ہے .....

اٹھارہ پر سہوتے ہیں ۔۔۔۔۔مسافر کو مظفر آباد ہے لوٹے ہوئے کوہ مری میں ایک درولیش ہے مانا تھا جواس پر داہ دوشن کردیتا۔ وہ جو ہزار راستوں کے سکم پر کھڑا تھا اور اس کی اپنی ایک بھی راہ نہتی مظفر آبادہ جہا گ اڑا تے پانیوں کے ساتھ سفر کرتی بس بالآخر دریا ہے جدا ہوئی اور بلندیوں کو ہڑھنے گی مگر مسافر اپنی نشست پر جما رہا۔ ایک محدود دی شہادت پراتی زحمت کیوں اٹھائی جائے۔ کون جانے خانھا ہشیں وہی اجداد کی ہڈیوں کا تا جرہو۔ ادھر دروا بیا تھا کہ درماں کو بیتا ہوئے جہا ہے۔ کون جانے مائل اور پیاڑوں کے درمیان شام کی سر مست ہوا میں اپنے پروردگار ہے دو اگر استادہ میں کاغور وقکر ہے دوعا کی۔ اے میرے رب ایک عالی قد راور مہر بان ومشفق استاد عطا کر۔ گئے زمانوں کا ساکوئی استادہ میں کاغور وقکر زندگی کی گرائیوں اور رفعتوں کو ماب جانہوا ورجومتنا شیوں میں بنا سوز دروں بائٹا ہو۔

بجے ہوئے دل کی بید عاتیرہ برس کے بعد قبول ہوئی اور پروفیسر احمد رفیق اختر سے ملا تا ہے ہو گئی۔ 48 برس کی تمر میں میں اپنی پیغتہ عادات کے ساتھ ان سے ملا اور پھر صحافت کا پیشہ جوخود ستائی کوا تنا سازگار ہے کہ فقط سنرہ اہلہا تا ہے اور خاکساری گردہ وجاتی ہے۔ اس کے با وجود بتدرت کو دوتی ہوگئے۔ میں ان کا دوست نہیں محض ایک شاگر دہوں اور وہ بھی خاصا ملائق ۔ نا ہت صرف بیہ وتا ہے کہ ایک صوفی استاد محض ایپ کو نے بی سید ھے نیس کرتا گردو پیش بھی تراشنے میں لگارہتا ہے۔ حتی کہ پھر میں بھی کہ شاید کوئی صورت انجر آئے۔

''صونی اپنے ساتھ ہدر دی کاہر گرمتخیل نہیں۔'' پچھلے دنوں انہوں نے مجھے یہ پہااوراس انداز میں نہیں جسے میں نے دہرا دیا۔ جب وہ ایسی بات کہتے میں توایک گہری دل سوزی البک چیک اور وارفنگی ان کی آواز میں شامل ہوتی ہے۔ بھی آپ نے کسی بلند مقام پر تیز رفتار گاڑی ہے دھان کے ہرے کچور کھیتوں پر ساون کے ایر کو سخاوت کرتے دیکھا ہے جب ہوا کمیں اپنا سب سے بہانا اور سب سے زیادہ دلگدازگیت گاتی ہیں۔

ہم سب جانتے ہیں کہ طویل عرسے کے بعد وہ تا رہے میں ایک نے علم کے بانی ہیں۔اساء کی روشیٰ میں کر داری خصوصیات کا تعین اوراس سے بھی زیادہ میر کراسا مربا نی اور ٹم الرسلین عیالے کی دعاؤں کے ساتھا ان کر داری خصوصیات کی

<sup>(1)</sup> بادون دثیر کے کالم کا تمام "ے (دونا مرجگ کے 23 جمون 2003ء)

هيقت ُ نَشَكُر اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ

خوا تین و حضرات! پر وفیسر صاحب کے بارے میں بات کرنا مشکل نہیں۔ پانچ برس اور بلامبالغہ سیننگروں طویل ملا تا تیں گراس جبرت پر قابو پایا مشکل ہے کہ عام علاء کے برکس دونوں باتھوں سے سرکار عظیمی کا دامن تھا ہے قرآن میں غوطہ زن میر دمسلمان ماضی کے بجائے ہمیشہ حال میں زندہ رہتا ہاور قدامت پہندی ہے اے دور کا سروکار بھی نہیں ۔ علاء بی نہیں 'جدید علوم سے وہ اکثر سیکولر مفکرین اور فلسفیوں سے زیادہ بہرہ ور ہے۔ پھر تہذیبوں کی تاریخ اور اور جمالے مطالعہ۔

لیکن آخر میں وبی گزارش ہے کہ وہ ایک آ دی ہیں۔ گا ہے ان کے انداز سے فلط بھی ہوتے ہیں۔ اسلام کی علمی روایت اور عصری تحریکو یکوں کے بارے میں ان کے ہرتجز یے سے اتفاق ممکن نہیں کہ بیا عجاز تو صرف قرآن کا ہے اور صرف سرکار عظیات کا ہے۔ خودان کا اپنا قول بھی تو یہی ہے کہ عقید سے اور جہالت کی صدود ہمیشدا یک ساتھ شروع ہوتی ہیں۔

(22 جون 2003 وكواسلام آبا ديس پروفيسرها حب كينيجر سے پہلے بڑھا آبا)

حقيقت ُ بِمُتَظَرِ

اَللَّهُمُّ اللَّهُمُّ الحُسِنُ عَاقِبَتِنَا فِي اللَّمُوْدِ كُلُّهَا وَاجِرُنَا مِن خِرْيِ اللَّمُنْيَا وَعَذَابِ اللَّمُنْيَا وَعَذَابِ اللَّمُنْيَا وَعَذَابِ اللَّمُنْيَا وَعَذَابِ اللَّمْنِيَا وَعَذَابِ اللَّاخِرَةِ ۞

(اے اللہ جمارے تمام کاموں کا انجام بہتر فریا اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پنا ددے )